# اسلام كانظام حيات

مولانا ستبرا بوالاعلىٰ مودودى ْ

### اسلام كااخلاقى نظام

انسان کے اندراخلاقی حس ایک فطری حس ہے جوبعض صفات کو پینداور بعض دوسری صفات کونالیند کرتی ہے۔ بیٹس انفرادی طور پراشخاص میں جاہے کم وبیش ہو گرمجموی طور پرانسانیت کے شعور نے اخلاق کے بعض اوصاف پر خوبی کا اور بعض پر برائی کا ہمیشہ کیساں تھم لگایا ہے۔ سیائی، انصاف، ياس عهداورامانت كوبميشه سے انسانی اخلاقیات میں تعریف کامستی سمجھا گیا ہے اور بھی کوئی ایسادور نہیں گز را جب جھوٹ ظلم، بدعهدي اور خيانت كوپسند كيا گيا ہو۔ ہمدردي، رحم، فياضي اور فراخ دلي كي ہميشه قدری گئے ہے۔اورخودغرضی،سنگ دلی، بخل اور تنگ نظری کو بھی عزت کا مقام حاصل نہیں ہوا۔ صبر وخل، استقلال، برد باری، اولوالعزمی و شجاعت ہمیشہ سے وہ اوصاف رہے ہیں جو داد کے مستحق سمجھے گئے اور بے صبری جی چھورا پن، تلون مزاجی ، پست حوصلگی اور بزدلی پر مجھی تحسین و آ فریں کے پھول نہیں برسائے گئے۔ضبطِفس،خودداری،شائنگی اورملساری کاشار ہمیشدسےخوبیوں میں ہوتار ہا۔اور بھی ایسا نہیں ہوا کہ بندگی نفس، کم ظرفی ، برتمیزی اور کے خلقی نے اخلاقی محاسن کی فہرست میں جگہ یائی ہو فرض شناسی ، وفاشعاری،مستعدی اوراحساسِ ذہے داری کی ہمیشہ عزت کی گئی اور نا فرض شناس، بے وفا، کام چور اورغیرذے دارکومھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ اِس طرح اجتماعی زندگی کے اجتھے اور برے اوصاف کے معاملے میں بھی انسانیت کا فیصلہ مفق علیہ ہی رہا ہے۔قدر کی مستحق ہمیشہ وہ سوسائٹی رہی ہے جس میں نظم وانضباط ہو، نغاون اور امداد باہمی ہو، آپس کی محبت اور خیرخواہی ہو، اجتماعی انصاف اور معاشرتی مساوات ہو، تفرقہ، انتشار، بنظمی، بے ضابطگی ، نااتفاقی اور آپس کی بدخواہی،ظلم اور ناہمواری کواجماعی زندگی کےمحاس میں بھی شارنہیں کیا گیا۔اییا ہی معاملہ کردار کی نیکی اور بدی کا بھی ہے۔ چوری، زنا قبل، ڈا کہ، جعل سازی اور رشوت خوری بھی اچھے افعال نہیں سمجھے گئے۔ بدز بانی،

مردم آزاری، غیبت، چغل خوری، حسد، بہتان تراثی اور فسادا گیزی کو کبھی نیکی نہیں سمجھا گیا۔ مکار، متکبر،
ریا کار، منافق، ہٹ دھرم اور تریص لوگ بھی بھلے آدمیوں میں شاز نہیں کیے گئے۔ اس کے برعکس والدین
کی خدمت، رشتے داروں کی مدد، ہمسایوں سے سلوک، دوستوں سے رفاقت، کمزوروں کی جمایت، پتیموں
اور بے کسوں کی خبر گیری، مریضوں کی تیارداری اور مصیبت زدہ لوگوں کی اعانت ہمیشہ نیکی تجھی گئی ہے۔
پاک دامن، خوش گفتار، نرم مزاج اور خیراندیش لوگ ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھے گئے ہیں۔ انسانیت اپنا
اچھا عضر انہیں لوگوں کو بھسی رہی ہے جو راست باز اور خیراندیش ہوں، جن پر ہر معاملے میں اعتاد کیا
جاسکے، جس کا ظاہر و باطن کیساں اور قول وقعل مطابق ہو، جو اینے حق پر قانع اور دوسروں کے حقوق ادا
کرنے میں فراخ دل ہوں، جو امن سے رہیں اور دوسروں کو امن دیں، جن کی ذات سے ہرا کیک کو خیر کی
امید ہواور کسی کو برائی کا اندیشہ نہ ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ انسانی اخلا قیات دراصل وہ عالمگر حقیقیں ہیں جن کوسب انسان جانے ہیں اور ہمیشہ سے جانئے چلے آرہے ہیں۔ نیکی اور بدی کوئی چھی ہوئی چیزیں ہیں کہ ان کو کہیں سے دھونڈ کر نکالنے کی ضرورت ہو وہ تو انسانیت کی جانی پہچانی چیزیں ہیں جن کاشعور آ دمی کی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجیدا پی زبان میں نیکی کو ''معروف'' اور بدی کو ''مکر'' کے الفاظ سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی نیکی وہ چیز ہے جسے سب انسان بھلا جانتے ہیں اور مشکر وہ جسے کوئی خوبی اور بھلائی کی حیثیت سے نہیں جانا۔ اس حقیقت کوقر آن دوسر سے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے کہ فَسالُہ مَهَا فَدُورَهَا وَ تَقُوٰهَا لِعِیٰ فَسِ اِنسانی کوخدانے بھلائی اور برائی کی واقفیت الہا می طور پرعطا کرر تھی ہے۔ فہدور کھا آگر اخلاق کی بھلائی اور برائی کی واقفیت الہا می طور پرعطا کرر تھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اخلاق کی بھلائی اور برائی جانی پیچانی چیزیں ہیں اور دنیا ہمیشہ بعض اب سوال یہ ہے کہ اگر اخلاق کی بھلائی اور برائی جانی پیچانی چیزیں ہیں اور دنیا ہمیشہ بعض

ابسوال یہ ہے کہ الراخلاق کی بھلائی اور برائی جائی پہچائی چیزیں ہیں اور دنیا ہمیشہ بعض صفات کے نیک اور بعض کے بدہونے پر شفق رہی ہے تو پھر دنیا میں یہ مختلف اخلاقی نظام کیے ہیں؟ ان کے درمیان فرق کس بنا پر ہے؟ کیا چیز ہے جس کے باعث ہم کہتے ہیں کہ اسلام اپناا یک مستقل اخلاقی نظام رکھتا ہے؟ اور اخلاق کے معاملے میں آخر اسلام کا وہ خاص عطیہ (Contribution) کیا ہے جے اس کی امتیازی خصوصیت کہا جا سکے؟

اس مسلکہ کو مجھنے کے لیے جب ہم دنیا کے مختلف اخلاقی نظاموں پرنگاہ ڈالتے ہیں تو پہلی نظر میں جو فرق ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اخلاقی صفات کو زندگی کے مجموعی نظام میں سمونے، اوران کی حد،ان کا مقام،اوران کا مصرف تجویز کرنے اوران کے درمیان تناسب قائم کرنے میں یہ سب

ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پھر زیادہ گہری نگاہ سے دیکھنے پراس فرق کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دراصل وہ اخلاقی حسن وقع کا معیار تجویز کرنے اور خیر وشر کے علم کا ذریعہ تعین کرنے میں مختلف ہیں اور ان کے درمیان اس امر میں بھی اختلاف ہے کہ قانونِ اخلاق کے پیچھے وہ قوتِ فافذہ (Sanction) کون می ہے جس کے ذور سے وہ جاری ہو، اور وہ کیا محرکات ہیں، جو انسان کواس قانون کی پابندی پر آمادہ کریں۔لیکن جب ہم اس اختلاف کے اسباب کا کھوج لگاتے ہیں تو آخر کار یہ حقیقت ہم پر کھاتی ہے کہ وہ اسلی چیز جس نے ان سب اخلاقی نظاموں کے راستے الگ کردیے ہیں، یہ ہے کہ ان کے درمیان کا نئات کے دہ اس نے ان سب اخلاقی نظاموں کے راستے الگ کردیے ہیں، یہ میں اختلاف ہے۔ اور انسانی زندگی کے مقصد میں اختلاف ہے۔ اور انسانی زندگی کے مقصد میں اختلاف ہے۔ اور انسانی زندگی کے مقصد شکل کوا کیک دوسرے سے بالکل مختلف کردیا ہے، انسان کی زندگی میں اصلی فیصلہ کن سوالات یہ ہیں کہ اس کی کانات کا کوئی ضدا ہے کہ ہیں؟ جس کی خدائی ہی مائی جا ہے ہیں؟ جس کی خدائی ہی مائی جا ہے ہیں؟ جس کی خدائی ہی مائی جا ہے ہیں؟ ہوا ہے میاس کے سامنے جواب دہ ہیں یانہیں؟ جواب دہ ہیں تو کس چیز کی جواب دہ ہی ہمیں کرتی ہے؟ اور ہمائی کا کوئی انتظام کیا ہے یانہیں؟ ہواب دہ ہیں تو کس چیز کی جواب دہ ہی ہمیں کرتی ہے؟ اور ہمائی کا مقصد اور انجام کیا ہے جے پیش نظر رکھ کر ہم کام کریں؟ ان سوالات کا جواب جس نوعیت ہو کوئی انتظام کیا ہے گا اور اس کے مطابق نظام زندگی ہے گا اور اس کے مطابق نظام زندگی ہے گا اور اس کے مناسب صال نظام اضلاتی تیار ہوگا۔

اِس مخضر گفتگو میں میرے لیے بید شکل ہے کدونیا کے مختلف نظام ہائے حیات کا جائزہ لے کر بتا کر کا کا کہ ان کی سے کس کس نے ان سوالات کا کون ساجواب اختیار کیا ہے اور اس جواب نے اس کی شکل اور راستے کے تعین پر کیا اثر ڈ الا ہے۔ میں صرف اسلام کے متعلق عرض کروں گا کہ وہ ان سوالات کا کیا جواب اختیار کرتا ہے اور اس کی بنا پر کس مخصوص قتم کا نظام اخلاق وجود میں آتا ہے۔

اسلام کا جواب یہ ہے کہ اس کا ننات کا مالک خدا ہے اور وہ ایک ہی خدا ہے۔ اس نے اسے پیدا کیا ہے۔ وہی اس کا لاشریک مالک، حاکم اور پر وردگار ہے۔ اور اس کی اطاعت پر بیسار انظام چل رہا ہے۔ وہ حکیم ہے، قادر مطلق ہے، کھلے اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ سبوح وقد وس ہے (عیب، خطا، کمزوری اور نقص سے پاک ہے ) اور اس کی خدائی ایسے طریقے پر قائم ہے جس میں لاگ لپیٹ اور کیر ہنہیں ہے۔ انسان اس کا پیدائثی بندہ ہے، اس کا کام یہی ہے کہ اپنے خالق کی بندگی اور اطاعت کرے۔ اس کی زندگی کے لیے کوئی صورت بجر اس کے صحیح نہیں ہے کہ وہ سراسر خداکی بندگی ہو، اس

بندگی کاظریقۃ تجویز کرناانسان کا اپنا کام نہیں ہے بلکہ اس خدا کا کام ہے جس کاوہ بندہ ہے، خدانے اس کی رہنمائی کے لیے پیغیر بھیجے ہیں اور کتابیں نازل کی ہیں، انسان کا فرض ہے کہ اپنی زندگی کا نظام اس سرچشمۂ ہدایت سے اخذ کرے، انسان اپنی زندگی کے پورے کارنا ہے کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اور یہ جواب دہ بی اسے اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں کرنی ہے۔ دنیا کی موجودہ زندگی دراصل امتحان کی مہلت ہے اور یہاں انسان کی تمام سمی وکوشش اس مقصد پر مرکوز ہونی چاہیے کہ وہ آخرت کی جواب دہ بی میں ایپنے فورے وجود کے ساتھ جواب دہ بی میں ایپنے فورے وجود کے ساتھ شریک ہے۔ اس کی تمام قوتوں اور قابلیتوں کا امتحان ہے۔ پوری کا گنات میں جس چیز سے جیسا کچھ کمی سابقہ پیش آتا ہے اس کی تمام قوتوں اور قابلیتوں کا امتحان ہے۔ اپوری کا گنات میں جس چیز سے جیسا کہی سابقہ پیش آتا ہے اس کی بلاگ جائج ہوتی ہے کہ انسان نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کیا اور جود انسان میں درنے والی ہے جس نے زمین کے ذروں پر ، ہوا اور پانی پر ، کا کناتی لہروں پر اور خود انسان کے دل ود ماغ اور دست و پا پر اس کی حرکات وسکنات ہی کا نہیں بلکہ اس کے خیالات اور ارادوں تک کا ٹھیک ٹھیک ریکارڈ مہیا کررکھا ہے۔

یہ ہے وہ جواب جواسلام نے زندگی کے بنیادی سوالات کا دیا ہے۔ یہ تصور کا نئات وانسان اس اصلی اور انتہائی بھلائی کو متعین کردیتا ہے، جس کو پہنچنا انسانی سعی وعمل کا مقصود ہونا چا ہے۔ اور وہ ہے خدا کی رضا، یہی وہ معیار ہے جس پر اسلام کے اخلاقی نظام میں کسی طرزعمل کو پر کھ کر یہ فیصلہ کیا جا تا ہے کہ وہ خیر ہے یا شر۔ اس کے تعین سے اخلاق کو وہ محور مل جا تا ہے، جس کے گرد پوری اخلاقی زندگی میں گھوتی ہے اور اس کی حالت بے لنگر کے سے جہازی نہیں رہتی کہ ہوا کے جھو نئے اور سمندر کے تھیٹر ہے اسے ہر طرف دوڑ اتے پھریں۔ یہ تعین ایک مرکزی مقصد سامنے رکھتا ہے جس کے لحاظ سے زندگی میں اسے ہر طرف دوڑ اتے پھریں۔ یہ تعین ایک مرکزی مقصد سامنے رکھتا ہے جس کے لحاظ سے زندگی میں تمام اخلاقی صفات کی مناسب حدیں، مناسب جگہیں اور مناسب عملی صور تیں مقرر ہو جاتی ہیں۔ اور ہمیں وہ مستقل اخلاقی قدریں (Valuse) ہاتھ لگ جاتی ہیں جو تمام بدلے ہوئے حالات میں اپنی جگہ ثابت وقائم رہ سکیس۔ پھر سب سے بڑی بات سے ہے کہ رضائے الہی کے مقصود پا جانے سے اخلاق کو جگہ ثابت وقائم رہ سکیس۔ پھر سب سے بڑی بات سے ہے کہ رضائے الہی کے مقصود پا جانے سے اخلاق کو ایک بلند ترین غایت مل جاتی ہیں ہو سکتے ہیں اور کسی مرحلے پر بھی اغراض پر تی کی آلائٹ میں اس کو ملوث نہیں کر سکتیں۔ مرحلے پر بھی اغراض پر تی کی آلائٹ میں اس کو ملوث نہیں کر سکتیں۔

معیاردینے کے ساتھ اسلام اپنے اس تصور کا کنات وانسان سے ہم کواخلاقی حسن وہنج کے علم کا ایک مستقل ذریعہ بھی دیتا ہے۔اس نے ہمارے اخلاقی علم کومض عقل یا خواہشات یا تجربے یا علوم انسانی پر خصر نہیں کر دیا ہے کہ ہمیشہ ان کے بدلے ہوئے فیصلوں سے ہمارے اخلاقی احکام بھی بدلتے رہیں اور انھیں کوئی پائیداری نصیب ہی نہ ہوسکے۔ بلکہ وہ ہمیں ایک متعین ماخذ دیتا ہے (بعنی خداکی کتاب اور اس کے رسول کی سنت) جس سے ہم کو ہر حال اور ہر زمانے میں اخلاقی ہدایات ملتی ہیں اور یہ ہدایات ایسی ہیں کہ خاتگی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملات سے لے کر بین الاقوامی سیاست کے بوے سے بوے ممائل تک زندگی کے ہر پہلواور ہر شعبے میں وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ ان کے اندر معاملات زندگی پر اخلاق کے اصولوں کا وسیح ترین انطباق (Widestapplication) پایا جاتا ہے جو کسی مرحلے رکسی دوسرے ذریعے ملی کی احتیاج ہمیں محسون نہیں ہونے دیتا۔

پھر اسلام کے اس تصور کا کنات وانسان میں وہ توت نافذہ (Sanction) بھی موجود ہے جس کا قانونِ اخلاق کی پشت پر ہونا ضروری ہے اور وہ ہے خدا کا خوف، آخرت کی بازیرس کا اندازہ اورابدی متقبل کی خرابی کا خطرہ۔اگر چہ اسلام ایک ایس طاقت اور رائے عام بھی تیار کرنا چاہتا ہے جو اجتماعی زندگی میں اشخاص اور گروہوں کو اصول اخلاق کی پابندی پر مجبور کرنے والی ہواور ایک ایساسیا ی نظام بھی بنانا جا ہتا ہے،جس کا اقتد اراخلاقی قانون کو ہزور نافذ کر لے کیکن اس کا اصلی اعتاداس خارجی د باؤیر نہیں ہے بلکہ اس اندرونی دباؤیر ہے جوخدااور آخرت کے عقیدے میں مضمر ہے۔اخلاقی احکام دیے سے پہلے اسلام آ دمی کے دل میں یہ بات بھا تا ہے کہ تیرامعاملہ دراصل اس خدا کے ساتھ ہے جو ہروقت ہر جگہ تختے دیکھ رہاہے۔ تو دنیا بھرسے جھپ سکتا ہے مگر اس سے نہیں جھپ سکتا۔ دنیا بھر کو دھو کہ دے سکتا ہے مگراہے نہیں دے سکتا۔ دنیا بھرسے بھاگ سکتا ہے مگراس کی گرفت سے نج کر کہیں نہیں جاسکتا۔ دنیامحض تیرے ظاہر کودیکھتی ہے مگروہ تیری نیتوں اور ارادوں تک کود کھے لیتا ہے۔ دنیا کی تھوڑی سی زندگی میں تو چاہے کچھ کر لے، بہر حال مجھے ایک دن مرنا ہے اور اس عدالت میں مجھے حاضر ہونا ہے جہاں وکالت،رشوت،سفارش،جموٹی شہادت،دھوکہ اور فریب کچھنہ چل سکے گا اور تیرمے تقبل کا بےلاگ فیصلہ ہوجائے گا۔ بیعقیدہ بٹھا کراسلام گویا ہرآ دمی کے دل میں پیلس کی ایک چوکی بٹھا دیتا ہے جواندر سے اس کواحکام کی تعمیل پر مجبور کرتی ہے۔خواہ باہران احکام کی پابندی کرانے والی کوئی پولس،عدالت اورجیل موجود ہویا نہ ہو۔اسلام کے قانونِ اخلاق کی پشت پراصل زوریہی ہے جو اُسے نافذكراتا بــــرائے عام اور حكومت كى طاقت اس كى تائىدىمى موجود بوتو نوز على نور ــ ورنة تنها يهى ايمان مسلمان افراداورمسلمان قوم كوسيدها چلاسكتاب بشرطيكه واقعى ايمان دلول ميں جاگزي مو-

اسلام کا پی تصور کا نئات وانسان وہ محرکات بھی فراہم کرتا ہے جوانسان کو قانون اخلاق کے مطابق عمل کرنے کے لیے ابھارتے ہیں۔انسان کا اس بات پر راضی ہوجانا کہ وہ خدا کو اپنا خدا مانے اور اس کی بندگی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائے اور اس کی رضا کو اپنا مقصد زندگی تشہرائے ، بیاس بات کے لیے کافی محرک ہے کہ وہ ان احکام کی اطاعت کرے، جن کے متعلق اسے یقین ہو کہ وہ خدا کے احکام ہیں۔ اس محرک کے ساتھ آخرت کا بیعقیدہ بھی ایک دوسرا طاقتور محرک ہے کہ جو شخص احکام اللی کی بیں۔ اس محرک کے ساتھ آخرت کا بیعقیدہ بھی ایک دوسرا طاقتور محرک ہے کہ جو شخص احکام اللی کی اطاعت کرے گا اس کے لیے ابدی زندگی میں ایک شاندار مستقبل یقینی ہے۔خواہ دنیا کی اس عارضی زندگی میں اسے کتنی ہی مشکلات ، نقصانات اور تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑے اور اس کے برعکس جو رندگی میں اسے خدا کی نافر مانیاں کرتا ہوا جائے گا اسے ابدی سرا بھگتنی پڑے گی چا ہے دنیا کی اس چندر وزہ زندگی میں وہ کیسے ہی مزے لوٹ لے۔ یہ امید اور بیخوف اگر کسی کے دل میں جاگزیں ہوتو اس میں زندگی میں وہ کیسے ہی مزے لوٹ لے۔ یہ امید اور یہ خوف اگر کسی کے دل میں جاگزیں ہوتو اس میں اتی زبر دست قوت محرکہ موجود ہے کہ وہ ایسے مواقع پر بھی بدی سے دور رکھ کتی ہے جہاں بدی نہایت پر لطف یا نفع بخش ہو۔

اس تفصیل سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام اپنا ایک تصور کا کتات، اپنا معیار خیر وشر،
اپنا ماخذ علم اخلاق، اپنی قوتِ نافذہ، اپنی قوتِ محرکہ الگ رکھتا ہے اور انھیں چیز وں کے ذریعے سے
معروف اخلاقی اپنی قور کو اپنی قدر دل کے مطابق تر تیب دے کر زندگی کے تمام شعبوں میں جاری
کرتا ہے۔ اِسی بنا پر یہ کہنا صحیح ہے کہ اسلام اپنا ایک مکمل اور مستقل بالذات اخلاقی نظام رکھتا ہے۔ اس
نظام کی امتیازی خصوصیات یوں تو بہت ہی ہیں مگر ان میں تین سب سے زیادہ نمایاں ہیں جنھیں اس کا
خاص عطیہ کہا جا سکتا ہے۔

یمیان خصوصیت سے کہ وہ رضائے اللی کو تقصود بنا کراخلاق کے لیے ایک ایسابلند معیار فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اخلاقی ارتقاء کے امکانات کی کوئی انتہائیںں رہتی۔ ایک ماخذِ علم مقرر کر کے اخلاق کو وہ پائیداری اور استقلال بخشا ہے، جس میں ترقی کی گنجائش تو ہے گر تلوّن اور نیزگی کی گنجائش نہیں ہے۔ خوف خدا کے ذریعے سے اخلاق کو وہ قوت ِ نافذہ دیتا ہے جو خارجی دباؤ کے بغیر انسان سے اس کی پابندی کراتی ہے اور خداو آخرت کے عقیدے سے وہ قوت ِ محرکہ فراہم کرتا ہے جو انسان کے اندر خود بہ خود قانونِ اخلاق پڑمل کرنے کی رغبت اور آمادگی پیدا کرتی ہے۔ دوسری خصوصیت ہے ہے کہ وہ خواہ کو اُن کے سے کام لے کر پھیزا لے اظلاقیات پیش نہیں کرتا اور نہ انسان کے معروف اظلاقیات ہیں ہے بعض کو گھٹانے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ انھیں اظلاقیات کو لیتا ہے جومعروف ہیں اور ان میں سے چند کو نہیں بلکہ سب کو لیتا ہے۔ پھر زندگی میں پور بے توازن اور تناسب کے ساتھ ایک کا کل، مقام اور مصرف تجویز کرتا ہے اور ان کے انظباق کو اتن وسعت دیتا ہے کہ انفر ادی کر دار، خانگی معاشرت، شہری زندگی، ملکی سیاست، معاشی کا روبار، منڈی، بازار، مدرسہ، عدالت، پولس لائن، چھاؤنی، میدان جنگ، ضلع کا نفرنس غرض زندگی کا کوئی پہلو اور شعبہ ایسانہیں رہ جاتا جو اخلاق کے ہمہ گیراثر سے بی جائے، ہر جگہ، ہر شعبہ زندگی میں وہ اخلاق کو حکمر ال بناتا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ معاملات ِ زندگی کی باگیں خواہشات، اغراض اور مصلحوں کے بجائے اخلاق کے ہاتھ میں ہوں۔

تیسری خصوصت یہ ہے کہ وہ انسانیت سے ایک ایسے نظامِ زندگی کا مطالبہ کرتا ہے جو معروف پرقائم اور مکر سے پاک ہو۔ اس کی دعوت یہی ہے کہ جن بھلا نیوں کو انسانیت کے خمیر نے ہمیشہ بھلا جانا ہے، آ واضیں قائم کریں اور پروان چڑھا ئیں اور جن برائیوں کو انسانیت ہمیشہ سے برا سجھتی رہی ہے آ واضیں دبا ئیں اور مٹا ئیں۔ اس دعوت پر جضوں نے لبیک کہا آئیں کو جمع کر کے اسلام نے ایک امت بنائے سے اس کی واحد غرض یہی تھی اسلام نے ایک امت بنائے سے اس کی واحد غرض یہی تھی کہوہ معروف کو جاری اور قائم کرنے ، اور مکر کو دبانے اور مٹانے کے لیے منظم سعی کریں۔ اب اگر اسی امت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ اور دنیا کے لیے بھی۔

## اسلام كاسياسي نظام

اِسلام کے سیاسی نظام کی بنیاد تین اصولوں پر رکھی گئی ہے۔ تو حید، رسالت اور خلافت۔ ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھے بغیر اسلامی سیاست کے تفصیلی نظام کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے میں اٹھی کی مختصر تشریح کروں گا۔

"توحید"کے معنی ہے ہیں کہ خدا اس دنیا کا اور اس کے سب رہنے والوں کا خالق ہے،

پروردگاراور مالک ہے، حکومت اور فرماں روائی اسی کی ہے، وہی تھم دینے اور منع کرنے کاحق رکھتا ہے
اور بندگی اوراطاعت بلا شرکت غیرے اس کے لیے ہے۔ ہماری ہے سی جس کی بدولت ہم موجود ہیں،
ہمارے یہ جسمانی آلات اورطاقتیں جن ہے ہم کام لیتے ہیں اور ہمارے وہ اختیارات جو ہمیں دنیا کی
موجودات پر حاصل ہیں اورخود یہ موجودات جن پر ہم اپنے اختیارات استعال کرتے ہیں ان ہیں سے
کوئی چیز بھی نہ ہماری پیدا کردہ اور حاصل کردہ ہے اور نہ اس کی بخشش میں خدا کے ساتھ کوئی دوسرا
شریک ہے اس لیے اپنی ہستی کا مقصد اور اپنی قوتوں کا مصرف اور اپنے اختیارات کی صدود تعین کرنا نہ تو
ہمارا اپنا کام ہے، نہ کی دوسرے کو اس معالمے میں دخل دینے کاحق ہے، یہ صرف اس خدا کا کام ہے
ہمارا اپنا کام ہے، نہ کی دوسرے کو اس معالمے میں دخل دینے کاحق ہے، یہ صرف اس خدا کا کام ہے
دی ہیں ۔ تو حید کا یہ اصولِ انسانی حاکمیت کی سرے سے نفی کردیتا ہے۔ ایک انسان ہویا ایک خاندان،
ایک طبقہ یا ایک گردہ ، ایک پوری قوم ہویا مجموع طور پر تمام دنیا کے انسان ، حاکمیت کاحق بہر حال کی کو
نہیں بہنچتا ۔ حاکم صرف خدا ہے اور اس کا تھم'" قانون "ہے۔

خدا کا قانون جس ذریعے سے بندے تک پنچتا ہے اس کانام''رسالت' ہے۔اس ذریعے سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں۔ایک''کتاب'' جس میں خود خدانے اپنا قانون بیان کیا ہے۔ دوسری

کتابی متندتشری جورسول نے خداکا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے قول وعمل کے ذریعہ پیش کی ہے۔ خداکی کتاب میں وہ تمام اصول بیان کردیے گئے ہیں، جن پر انسانی زندگی کا نظام قائم ہونا چاہیے اور رسول نے کتاب کے اس منشا کے مطابق عملاً ایک نظام زندگی بناکر، چلا کر اور اس کی ضروری تفصیلات بتاکر ہمارے لیے ایک نمونہ قائم کر دیا ہے۔ انھیں دو چیز ول کے مجموعے کا نام اسلامی اصطلاح میں 'شریعت' ہے اور یہی وہ اساسی دستورہے جس پر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے۔

اب' فلافت' کو لیجے۔ یا لفظ عربی زبان میں نیابت کے لیے بولا جا تا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دنیا میں انسان کی حثیت ہے ہے کہ وہ زمین برخدا کا نائب ہے، یعنی اس کے ملک میں اس کے دیے ہوئے اختیارات استعال کرتا ہے۔ آپ جب کی مخص کوا پی جا کداد کا انظام ہبرد کرتے ہیں تولا زما آپ کے چش نظر چار با تیں ہوتی ہیں: ایک ہی کہ جا کداد کے اصل مالک آپ خود ہیں نہ کہ وہ مخص دوسرے یہ کہ آپ کی جا کداد میں اس مخص کوآپ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ آپ کی جا کداد میں اس مخص کوآپ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ چوتھ یہ کہ آپ کی جا کداد میں اسے آپ کا منتا پورا کرنا ہوگا نہ کدا پنا۔ یہ چارشرطیں نیابت کے تصور میں چوتھ یہ کہ آپ کی جا کداد میں اسے آپ کا منتا پورا کرنا ہوگا نہ کدا پنا۔ یہ چارشرطیں نیابت کے تصور میں جا کہ وہ نیاب ان کو در کے دہ نیابت کے صدود سے تجاور اس خوا کہ کہ ان کو درا کی خوا کہ کہ وہ نیابت کے صدود سے تجاور اس خوا کا خلیفہ قرار ویا جو نیابت کے میں مناس کو مالی میں مناس کی اس کی دوسے جو تو رہ دیا ہوگی جو خدا کے ملک میں اس کی درا میں کہ کہ وہ کی جو خدا کے ملک میں اس کی درا میاب کی درا کے ملک میں اس کی درا میں کہ وئی ہدایات کے مطابق اس کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندرکام کر کے اس کا منتا پورا کرنا ہوگا۔ دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندرکام کر کے اس کا منتا پورا کرنا ہوگا۔ دی ہوئی ہدایات کے مطابق اس کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندرکام کر کے اس کا منتا پورا کرنا ہوگا۔

خلافت کی اس تشری کے سلسلے میں اتنی بات اور سمجھ لیجیے کہ اس معنی میں اسلامی نظریہ سیاسی کسی ایک شخص یا خاندان یا طبقے کوخلیفہ قر از نہیں دیتا بلکہ اس پوری سوسائٹی کوخلافت کا منصب سونپتا ہے جوتو حید اور رسالت کے بنیادی اصولوں کو تسلیم کر کے نیابت کی شرطیس پوری کرنے پر آ مادہ ہو۔ الی سوسائٹی بہ حیثیت مجموعی خلافت کی حامل ہے اور بی خلافت اس کے ہر ہر فر دکو پہنچتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اسلام میں ''جہہوریت' کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے کا ہر ہر فردخلافت کے حقوق اور اختیارات رکھتا ہے۔ ان حقوق و اختیارات میں تمام افراد بالکل برابر کے جھے دار ہیں۔ کی کو کسی پر اختیارات رکھتا ہے۔ ان حقوق و اختیارات میں تمام افراد بالکل برابر کے جھے دار ہیں۔ کی کو کسی پر

ندرجيح حاصل ہےاورنديبي حق پہنچتا ہے كداسے ان حقوق واختيارات سے محروم كرسكے\_رياست كانظم ونت چلانے کے لیے جو حکومت بنائی جائے گی وہ ان ہی افراد کی مرضی سے بنے گی۔ یہی لوگ اپنے اختیارات ِخلافت کاایک حصہ اسے سونپیں گے۔اس کے بینے میں ان کی رائے شامل ہوگی اور ان کے مشورے ہی سے وہ چلے گی۔ جوان کا اعتماد حاصل کرے گا وہ ان کی طرف سے خلافت کے فرائض انجام دے گا اور جوان کا اعتاد کھودے گا اسے حکومت کے منصب سے ہنا پڑے گا۔ اس لحاظ سے اسلامی جمہوریت ایک مکمل جمہوریت ہے،اتنی ہی مکمل جتنی کوئی جمہوریت مکمل ہوسکتی ہے۔البتہ جوچیز اسلامی جمہوریت کومغربی جمہوریت ہے الگ کرتی ہے وہ بیہے کہ مغرب کا نقطہ نظر سیاسی جمہوری حا کمیت'' کا قائل ہےاوراسلام''جمہوری خلافت'' کا۔ وہاں جمہورخود بادشاہ ہیں اور یہاں بادشاہی خدا کی ہے اور جمہور اس کے خلیفہ ہیں۔ وہاں اپنی شریعت جمہور آپ بناتے ہیں یہاں ان کو اس شریعت کی پابندی کرنی ہوتی ہے جوخدانے اپنے رسول کے ذریعے دی ہے۔وہاں حکومت کا کام جمہور کا منشا پورا کرنا ہوتا ہے، یہاں حکومت اور اس کے بنانے والے جمہورسب کا کام خدا کا منشا پورا کرنا ہوتا ہے۔ مخضر سے کم مغربی جمہوریت ایک مطلق العنان خدائی ہے جوایے اختیارات کوآزادنداستعال کرتی ہے۔اس کے برعکس اسلامی جمہوریت ایک پابند آئین بندگی ہے جواپنے اختیارات کوخدا کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس ر یاست کاایک مخضر مگرواضح نقشه پیش کروں گا جوتوحید،رسالت اورخلافت کی ان بنیادوں پر بنتی ہے۔ اِس ریاست کا مقصد قرآن میں صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ ان بھلائیوں کو قائم کرے، فروغ دے، پروان چڑھائے جن سے خداوند عالم زندگی کوآ راستہ دیکھنا چاہتا ہے اور ان برائیوں کو رو کے ، دبائے اور مٹائے جن کا وجود انسانی زندگی میں خداوند عالم کو پیندنہیں ہے۔اسلام میں ریاست کا مقصد ندمحض انتظام مکی ہے اور نہ کیے کہ وہ کسی خاص قوم کی اجتماعی خواہشات کو پورا کرے۔اس کے بجائے اسلام اس کے سامنے ایک بلندنصب العین رکھ دیتا ہے جس کے حصول میں اس کو اپنے تمام وسائل وذرائع ادرایی تمام طاقتیں صرف کرنی جائیں اور وہ یہ ہے کہ خدااپی زمین پراپنے بندوں کی زندگی میں جو یا کیزگی ، جوحسن ، جوخیر وصلاح اور جوترتی وفلاح دیکھنا چاہتا ہے وہ رونما ہواور بگاڑکی ان تمام صورتوں کا سدباب ہوجو خدا کے نز دیک اس کی زمین کواجاڑنے والی اوراس کے بندوں کی زندگی خراب کرنے والی ہیں۔اس نصب العین کو پیش کرنے کے ساتھ اسلام ہمارے سامنے خیر وشر دونوں کی ایک داضح نصور رکھتا ہے،جس میں مطلوبہ بھلائیوں اور ناپندیدہ برائیوں کوصاف صاف نمایاں کر دیا گیا ہے۔اس نصور کو نگاہ میں رکھ کر ہرز مانے میں اور ہر ماحول میں اسلامی ریاست اپنااصلاحی پروگرام بناسکتی ہے۔

اسلام کامتفل تقاضایہ ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اخلاقی اصولوں کی پابندی کی جائے اس لیے وہ اپنی ریاست کے لیے بھی یقطعی پالیسی متعین کر دیتا ہے کہ اس کی سیاست بے لاگ انصاف، بلوث سپائی اور کھری ایمانداری پر قائم ہو۔ وہ ملکی یا انتظامی یا قومی صلحوں کی خاطر جھوٹ، فریب اور بانصائی کو کسی حال میں گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ملک کے اندر راعی اور رعایا کے باہمی تعلقات ہوں یا ملک کے باہر دوسری قوموں کے ساتھ تعلقات، دونوں میں وہ صداقت، دیانت اور انصاف کو اغراض ومقاصد پر مقدم رکھنا چاہتا ہے۔ مسلمان افراد کی طرح مسلم ریاست پر بھی وہ بیہ پابندی ماید کرتا ہے کہ عہد کروتو اسے وفاکرو، لینے اور دینے کے پیانے کیساں رکھو، جو پچھ کہتے ہووہی کرواور جو کچھ کہتے ہووہی کرواور جو کچھ کرتے ہووہی کرواور جو کچھ کرتے ہووہی کرواور جو کہتے ہووہی کرواور جو کچھ کرتے ہووہی کرواور جو کے ساتھ اس کے حق کو بھی نہ بھولو سے طاقت کو ظلم کے بجائے انصاف کے قیام کاذر بعد بناؤہ جق کو بہر حال حق سمجھو اور اس یقین کے ساتھ اسے استعمال کرو کہ اس امانت کا پورا وراسے دراکرو، اقتد ارکو خدا کی امانت مجھو اور اس یقین کے ساتھ اسے استعمال کرو کہ اس امانت کا پورا حساب محسیں اپنے خدا کو دینا ہے۔

اسلامی ریاست اگر چرز مین کے کسی خاص خطے ہی میں قائم ہوتی ہے مگر وہ نہ انسانی حقوق کو ایک جغرافی حد میں محدود رکھتی ہے اور نہ شہریت کے حقوق کو ۔ جہاں تک انسانیت کا تعلق ہے اسلام ہر انسان کے لیے چند بنیادی حقوق قرار دیتا ہے اور ہر حال میں ان کے احترام کا حکم دیتا ہے۔ خواہ وہ انسان اسلامی ریاست کی حدود میں رہتا ہو یا اس سے باہر ،خواہ دوست ہو یا دشمن ،خواہ سلا ۔ کورت ، نیچ ، برمر جنگ ہو، انسانی خون ہر حالت میں محترم ہے اور تق کے بغیرا سے نہیں بہایا جاسکتا ۔ کورت ، نیچ ، بوڑھے ، بیار اور زخمی پر دست درازی کرنا کسی حال میں جائز نہیں ۔ کورت کی عصمت بہر حال احترام کی مستحق ہے اور اسے ہے آبر ونہیں کیا جاسکتا ۔ بھوکا آ دمی روٹی کا ، نگا کیڑے کا ، اور زخمی یا بیار آ دمی علاح کا اور تیار داری کا بہر حال مستحق ہے خواہ وہ دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو ۔ بیاورا سے بی چند دوسرے حقوق تی اسلام نے انسان کو بہ حیثیت انسان عطا کیے ہیں اور اسلامی ریاست کے دستور میں ان کو بنیا دی حقوق تی جگہ حاصل ہے ۔ رہے شہریت کے حقوق تو وہ بھی اسلام صرف نیمیں لوگوں کوئیں دیتا جو اس کی ریاست کی میاست کی دستور میں ان کو بنیا دی حقوق تی جگہ حاصل ہے ۔ رہے شہریت کے حقوق تو وہ بھی اسلام صرف نیمیں لوگوں کوئیں دیتا جو اس کی ریاست کی ریاست کی دیمیں دیتا جو اس کی ریاست کی دیمیں دیمیں دیمیں دیمیں دیمیں دیتا جو اس کی ریاست کی دیمیں دیمیں دیمیں دیمیں دیمیں دیمیں دیمیں دیمیں دیمیں در دیمیں دیمیں

حدود میں پیداہوئے ہوں بلکہ ہرمسلمان خواہ وہ دنیا کے سی گوشے میں پیداہواہواسلامی ریاست کی حدود میں داخل ہوتے ہی آپ سے آپ اس کا شہری بن جا تا ہے اور پیدائی شہریوں کے برابر حقوق کا مستحق قرار یا تا ہے۔ دنیا میں جتنی اسلامی ریاستیں بھی ہوں گی ان سب کے درمیان شہریت مشترک ہوگی مسلمان کو کسی اسلامی ریاست میں داخل ہونے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہ ہوگی ۔مسلمان کسی نسلی ،قومی یا طبقاتی امتیاز کے بغیر ہراسلامی ریاست میں بڑے سے بڑے ذھے داری کے منصب کا اہل ہوسکتا ہے۔

غیر مسلموں کے لیے جو کسی اسلامی ریاست کے حدود میں رہتے ہوں اسلام نے چند حقوق متعین کردیے ہیں اور وہ لاز ما دستور اسلامی کا جزوہوں گے۔ اسلامی اصطلاح میں ایسے غیر مسلم کو ''ذوی'' کہا جا تا ہے۔ لینی جس کی حفاظت کا اسلامی ریاست نے ذمہ لے لیا ہے۔ ذمی کی جان و مال اور آ ہروکی طرح محترم ہے۔ فوج داری اور دیوانی قوانین میں مسلم اور ذمی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ذمیوں کے پرشل لاء میں اسلامی ریاست کوئی مداخلت نہ کرے گی۔ ذمیوں کوشمیر واعتقاد اور فرجی رسوم وعبادات میں پوری آ زادی حاصل ہوگی۔ ذمی اسپنہ فرجب کی تبلیغ ذمیوں کی حد میں رہتے ہوئے اسلام پر تنقید بھی کرسکتا ہے۔ یہ اور ایسے بہت سے حقوق ہی نہیں بلکہ قانون کی حد میں رہتے ہوئے اسلام پر تنقید بھی کرسکتا ہے۔ یہ اور ایسے بہت سے حقوق اسلامی دستور میں غیر مسلم رعایا کو دیے گئے ہیں۔ اور یہ مستقل ہیں جنص اس وقت تک سلب نہیں کیا جاسکتا جب تک وہ ہمارے ذمے سے خارج نہ ہوجا کیں۔ کوئی غیر مسلم حکومت اپنی مسلم رعایا پر چاہے جاسکتا جب تک وہ ہمارے ذما ہی ریاست کے لیے اس کے جواب میں اپنی غیر مسلم رعایا پر شریعت کے خلاف ذراسی دست درازی کرنا بھی جائز نہیں۔ حتی کہ ہماری سرحد کے باہر اگر سارے مسلمان قبل خلاف ذراسی دست درازی کرنا بھی جائز نہیں۔ حتی کہ ہماری سرحد کے باہر اگر سارے مسلمان قبل خلاف ذراسی دست درازی کرنا بھی جائز نہیں۔ حتی کہ ہماری سرحد کے باہر اگر سارے مسلمان قبل کی حدید جائیں تب بھی ہما پئی حد میں ایک خون حق کے بعد نہیں بہا سکتے۔

اسلامی ریاست کے انظام کی ذہے داری ایک امیر کے سپر دکردی جائے گی جے صدر جہبوریہ کے میٹر دکردی جائے گی جے صدر جہبوریہ کے مماثل سمجھنا چاہیے۔امیر کے انتخاب میں ان تمام بالغ مردوں اور عورتوں کورائے دینے کا حق ہوگا جو دستور کے اصولوں کو تنلیم کرتے ہوں۔انتخاب کی بنیاد یہ ہوگی کہ رویِ اسلام کی واقفیت، اسلامی سیرت،خداتر ہی اور تدبر کے اعتبار سے کو ن شخص سوسائی کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا اعتبادر کھتا ہے۔ایٹ شخص کو امارت کے لیے نتخب کیا جائے گائے پھراس کی مدد کے لیے ایک مجلس شور کی بنائی جائے گا اور وہ بھی لوگوں کی منتخب کردہ ہوگی۔ امیر کے لیے لازم ہوگا کہ ملک کا انتظام اہل شور کی کے مشور سے سے کرے۔ایک امیراسی وقت تک تھم رال رہ سکتا ہے جب تک لوگوں کا اعتباداسے حاصل ہوگا۔

عدم اعتماد کی صورت میں اسے جگہ خالی کرنی ہوگی۔اور جب تک وہ لوگوں کا اعتماد رکھتا ہے اسے حکومت کے بورے اختیارات حاصل رہیں گے اور وہ شور کی کی اکثریت کے مقابلے میں اپناویٹو استعمال کر سکے گا،امیر اوراس کی حکومت پر عام شہر یوں کوئکتہ چینی کا پوراحق حاصل ہوگا۔

اسلامی ریاست میں قانون سازی ان حدود کے اندرہوگی جوشر بعت میں مقرر کر دی گئی ہیں۔ خدا اور رسول کے احکام صرف اطاعت کے لیے ہیں، کوئی مجلس قانون ساز ان میں ردوبدل نہیں کرسکتی۔ رہے وہ احکام جن میں دویا زیادہ تعبیر بی ممکن ہیں تو ان میں شریعت کا منشا معلوم کرنا ان لوگوں کا کام ہے جوشر بعت کاعلم رکھتے ہوں۔ اس لیے ایسے معاملات مجلس شور کی کی اس سب کمیٹی کے سپر دکیے جائیں گے جوعلاء پر شتمل ہوگی۔ اس کے بعد ایک وسیع میدان ان معاملات کا ہے جن میں شریعت نے کوئی تھم نہیں دیا۔ ایسے تمام معاملات میں مجلس شور کی تو اندر ہیں دیا۔ ایسے تمام معاملات میں مجلس شور کی تو اندر میں دیا۔ ایسے تمام معاملات میں مجلس شور کی تو اندن بنانے میں دینی حدود کے اندر آزاد ہے۔

اسلام میں عدالت انظامی حکومت کے ماتحت نہیں بلکہ براہِ راست خداکی نمایندہ اوراس کی جواب دہ ہوتی ہے۔ حاکمانِ عدالت کو مقررتو انظامی حکومت ہی کرے گی مگر جب ایک شخص عدالت کی کری پر بیٹے جائے گاتو وہ خداکے قانون کے مطابق لوگوں کے درمیان بلاگ انصاف کرے گا اوراس انصاف کی ذریعے حکومت بھی نہ نے سکے گی ۔ حتی کہ خود حکومت کے رئیسِ اعلیٰ کو بھی مدمی یا معا علیہ کی حثیت سے اس کے سامنے اس طرح حاضر ہونا پڑے گا جیسے عام شہری ہوتا ہے۔

## اسلام كامعاشرتى نظام

اسلام کے معاشرتی نظام کاسنگ بنیادی نظریہ ہے کددنیا کے سب انسان ایک سل سے ہیں۔ خدانے سب سے پہلے ایک انسانی جوڑ اپیدا کیا تھا۔ پھراسی جوڑے سے وہ سارے لوگ پیدا ہوئے جو د نیایس آباد ہیں۔ابتدامیں ایک مدت تک اس جوڑے کی اولا دایک ہی اُمت بنی رہی۔ایک ہی اس کا دین تھا، ایک ہی اس کی زبان تھی، کوئی اختلاف اس کے درمیان نہ تھا، مگر جوں جوں ان کی تعداد بردھتی گئی وہ زمین پر پھیلتے چلے گئے،اوراس پھیلاؤ کی وجہ سے قدرتی طور پرمختلف نسلوں،قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو گئے۔ان کی زبانیں الگ ہوگئیں،ان کے لباس الگ ہو گئے۔رہن مہن کے طریقے الگ ہو گئے۔ اور جگہ جگہ کی آب و ہوانے ان کے رنگ روپ اور خدو خال تک بدل دیے۔ بیسب اختلا فات فطرى اختلا فات ہیں، واقعات كى دنيا ميں موجود ہیں۔اس ليےاسلام ان كوبطورايك واقعہ کے تسلیم کرتا ہے وہ ان کومٹانانہیں جا ہتا۔ بلکہان کا بیرفائدہ مانتا ہے کہ انسانوں کا باہمی تعارف اور تعاون اسی صورت سےممکن ہے۔لیکن ان اختلا فات کی بنا پر انسانوں میں رنگ، زبان،قو میت اور وطنیت کے جوتعصبات پیدا ہوگئے ہیں ان سب کواسلام غلط قرار دیتا ہے۔انسان اور انسان کے درمیان او پچ پنج ، شریف اور کمین ، اپنے اور غیر کے جتنے فرق پیدائش کی بنیاد پر کر لیے گئے ہیں اسلام کے نزدیک بیسب جاہلیت کی باتیں ہیں۔وہ تمام دنیا کے انسانوں سے کہتاہے کہتم سب ایک ماں اور ایک باپ کی اولا دہو۔للہذاایک دوسرے کے بھائی ہو،اورانسان ہونے کی حیثیت سے برابر ہو۔

انسانیت کایدتصوراختیار کرنے کے بعد اسلام کہتا ہے کہ انسان اور انسان کے درمیان اصلی فرق اگر کوئی ہوسکتا ہے تو وہ رنگ نسل ، وطن اور زبان کانہیں بلکہ خیالات، اخلاق اور اصولوں کا ہوسکتا ہے۔ ایک مال کے دونیچا پے نسب کے لحاظ سے چاہے ایک ہول کیکن اگر ان کے خیالات اور اخلاق

ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو زندگی میں دونوں کی راہیں الگ ہوجائیں گ۔اس کے بریکس مشرق اور مغرب کے انتہائی فاصلے پر ہنے والے دوانسان اگر چہ ظاہر میں کتنے ہی ایک دوسرے سے دور ہوں کیکن اگر خیالات میں متنق ہیں اوراخلاق طنے جلتے ہیں تو ان کی زندگی کا راستہ ایک ہوگا۔اس نظریے کی بنیاد پر اسلام دنیا کے بتمام نسلی، وطنی اور تو می معاشر ول کے بریکس ایک فکری، اخلاقی اور اصولی معاشرہ تغییر کرتا ہے، جس میں انسان اور انسان کے ملنے کی بنیاد اس کی پیدائش نہیں بلکہ ایک عقیدہ اور ایک اخلاقی ضابطہ ہے۔ ہر وہ شخص جو خدا کو اپنا مالک و معبود مانے اور پنج بروں کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنا قانونِ زندگی تسلیم کرے، اس معاشرے میں شامل ہوسکتا ہے خواہ وہ افریقتہ کا رہنے والا ہویا امریکہ کا، خواہ وہ سامی نسل کا ہویا آ رینسل کا ،خواہ وہ کا لا ہویا گورا ،خواہ وہ ہندی بولتا ہویا عربی جو انسان بھی اس معاشرے میں شامل ہوں گے ان سب کے حقوق اور معاشرتی مرتبے کیساں ہوں گے کسی تم کی نسلی ، معاشرے میں شامل ہوں گے ان سب کے حقوق اور معاشرتی مرتبے کیساں ہوں گے کسی تم کی نسلی ، معاشرے میں شامل ہوں گے ان سب کے حقوق اور معاشرتی مرتبے کیساں ہوں گے کسی تم کی نسلی ، معاشرے میں شامل ہوں گے نیاں نہوں گے کوئی او نچایا نیچا نہ ہوگا ، کوئی چھوت چھات ان میں میں شامل ہوگا کی کا ہاتھ گئی نے کوئی نایا کن نہ ہوگا ۔

شادی بیاہ اور کھانے پینے اور مجلسی میل جول میں ان کے درمیان کی تم کی رکاوٹیس نہ ہوں گ۔
کوئی اپنی پیدائش اور پیشے کے لحاظ سے ذکیل یا کمین نہ ہوگا۔ کسی کواپنی ذات برادری یا حسب ونسب کی
بنا پر کوئی مخصوص حقوق حاصل نہ ہو تکیں گے۔ آدمی کی بزرگی اس کے خاندان یا اس کے مال کی وجہ سے
نہ ہوگی بلکہ صرف اس وجہ سے ہوگی کہ اس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں اور وہ خداتر سی میں دوسروں سے
زیادہ بڑھا ہوا ہے۔

یالیامعاشرہ ہے جونس ،رنگ اور زبان کی حد بند یوں اور چغرافی سرحدوں کوتو ژکرروئے زمین کے تمام خطوں پر پھیل سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر انسانوں کی ایک عالم گیر برادری قائم ہوسکتی ہے۔ نبلی اور وطنی معاشروں میں تو صرف وہ لوگ شامل ہو سکتے ہیں جو کی نسل یا وطن میں پیدا ہوئے ہوں۔ اس سے باہر کے لوگوں پر ہرا سے معاشر کے کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ گراس فکری اور اصولی معاشرے میں ہر وہ خص برابر کے حقوق کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے جو ایک عقید ہے اور ایک اخلاقی ضا بطے کو تسلیم کرے۔ رہے وہ لوگ جو اس عقید ہے اور ضا بطے کو نہ ما نیس تو یہ معاشرہ آخیں اپنے دائر ہے میں نہیں لیتا گرانسانی برادری کا تعلق ان کے ساتھ قائم کرنے اور انسانیت کے حقوق آخیں دینے کے لیے تیار ہے۔ ظاہر بات ہوں گی۔ ہے کہ ایک مال کے دو نیچے خیالات میں مجتلف ہیں تو ان کے طریق زندگی بہر حال مختلف ہوں گی۔

گراس کے بیم مخی نہیں کہ دہ ایک دوسرے کے بھائی نہیں رہے۔ بالکل اس طرح نسل انسانی کے دوگروہ بھی اگر عقید ہے اور اصول میں اختلاف رکھتے ہیں تو ان کے معاشر نے یقیناً الگ ہوں گے۔ گرانسانیت بہر حال ان میں مشترک رہے گی۔ اِس مشترک انسانیت کی بنا پر زیادہ سے زیادہ جن حقوق کا تصور کیا جاسکتا ہے وہ سب اسلامی معاشرے نے غیر اسلامی معاشروں کے لیے تنلیم کیے ہیں۔

اسلامی نظامِ معاشرت کی ان بنیادوں کو مجھ لینے کے بعد آ ہے اب ہم دیکھیں کہ وہ کیا اصول اور طریقے ہیں جو اسلام نے انسانی میل ملاپ کی مختلف صور توں کے لیے مقرر کیے ہیں۔

انسانی معاشرت کا اولین اور بنیادی ادارہ خاندان ہے۔ خاندان کی بنا ایک مرداور ایک عورت کے ملنے سے پڑتی ہے۔ اس میل ملاپ سے ایک نئ سل وجود میں آتی ہے۔ پھراس سے رشتے اور کنے اور برادری کے دوسر نے تعلقات پیدا ہوتے ہیں اور بالآخریہی چیز پھلتے ایک معاشر سے تک پہنچتی ہے۔ پھرخاندان ہی وہ ادارہ ہے جس میں ایک نسل اپنے بعد آنے والی سل کوانسانی تمدن کی وسیح خدمات سنجا لئے کے لیے نہایت محبت، ایثار، دل سوزی اور خیرخواہی کے ساتھ تیار کرتی ہے۔ یہ ادارہ تمدن انسانی کی بقائے لیے اور نشو ونما کے لیے صرف رنگروٹ ہی بھرتی نہیں کرتا بلکہ اس کے کارکن دل سے اِس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کی جگہ لینے والے خوداً ن سے بہتر ہوں۔ اِس بنا پر دل سے اِس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ ان کی جگہ لینے والے خوداً ن سے بہتر ہوں۔ اِس بنا پر طاقت کا مدار ہے۔ اس لیے اسلام معاشرتی مسائل میں سب سے پہلے اس امر کی طرف توجہ کرتا ہے کہ خاندان کے اسلام معاشرتی مسائل میں سب سے پہلے اس امر کی طرف توجہ کرتا ہے کہ خاندان کے ادار ہوگھ کے ایک اور اس پرقائم کیا جائے۔

اسلام کے نزدیک مرداور عورت کے تعلق کی صورت صرف وہ ہے جس کے ساتھ معاشر تی فرے دارانہ فرے دارانہ وے دارانہ تعلق کو وہ محض ایک معصوم می تفریح یا ایک معمولی می براہ روی سمجھ کرٹال نہیں دیتا بلکہ اس کی نگاہ میں بیانیانی تمدن کی جڑکا کے معصوم می تفریح یا ایک معمولی می براہ روی سمجھ کرٹال نہیں دیتا بلکہ اس کی نگاہ میں بیانیانی تمدن کی جڑکا کے دینے والافعل ہے اس لیے ایسے تعلق کو وہ حرام اور قانونی جرم قرار دیتا ہے، اس کے لیے مخت سزا تبحویز کرتا ہے تا کہ سوسائٹی میں ایسے تمدن کش تعلقات رائج فیز کرتا ہے تا کہ سوسائٹی میں ایسے تمدن کش تعلقات رائج موتے ہوں معاشرت کو ان اسباب سے پاک کردینا چاہتا ہے جوغیر ذمے دارانہ تعلق کے لیے محرک ہوتے ہوں بیاس کے لیے مواقع پیدا کرتے ہوں۔ پردے کے احکام، مردوں اور عور توں کے آزادانہ میل جول کی ممانعت ، موسیقی اور تصاویر پر یابندی ، فواحش کی اشاعت کے لیے رکاوٹیس ، سب اس چیز کی روک تھام ممانعت ، موسیقی اور تصاویر پر یابندی ، فواحش کی اشاعت کے لیے رکاوٹیس ، سب اس چیز کی روک تھام

کے لیے ہیں اور ان کا مرکزی مقصد خاندان کے ادارے کو مخفوظ اور مضبوط کرنا ہے۔ دوسری طرف ذے دارانہ تعلق بینی نکاح کو اسلام محض جائز بی نہیں بلکہ اسے ایک نیکی ، کار تو اب اور عبادت قرار دیتا ہے۔ ہے۔ بن بلوغ کے بعد مرداور عورت کے بحر در ہنے کو نا پند کرتا ہے۔ ہر نو جوان کو اس پر اکساتا ہے کہ تدن کی جن ذے دار بوں کا بار اس کے ماں باپ نے اُٹھایا تھا اپنی باری آنے پر وہ بھی آٹھیں تمدن کی جن ذے دار بوں کا بار اس کے ماں باپ نے اُٹھایا تھا اپنی باری آنے پر وہ بھی آٹھیں اُٹھائے۔ اسلام رہبانیت کو تیکی نہیں بھتا بلکہ اسے فطرت اللہ کے خلاف ایک بدعت تھم اتا ہے۔ وہ ان تمام رسموں اور روا جوں کو بھی نا پند کرتا ہے، جن کی وجہ سے نکاح ایک مشکل اور بھاری کا م بن جات ہو۔ اس کا منشابیہ ہے کہ معاشرے میں نکاح کو آسان ترین قعل ہونا چا ہے نہ کہ ذکاح مشکل اور زنا آسان ہو۔ اور جی تعلی کو جائے کہ معاشرے میں نکاح کو آسان ترین قعل ہونا چا ہے۔ نہ کہ داروں میں ہو۔ اس کے دائد وہ بھی نکاح کو آسان ترین قعل ہونا چا ہے۔ خواس کے دائد وہ بھی نکاح اور جی تراس قدر بلکے رکھنے کا حکم دیا ہے جنھیں فریقین بہ آسانی کر داشت کر سکیں اور رسمِ نکاح ادا کرنے کے لیے کسی قاضی ، پنڈت پر وہت یا دفتر و رجش کی کو کی مرورت نہیں رکھی۔ اسلامی معاشرے کا نکاح ایک ایک سادہ می رسم ہے جو ہر کہیں دو گواہوں کے مراح بالغ زوجین کے ایجاب و قبول سے انجام پاسکتی ہے۔ گریہ ضروری ہے کہ بیا بجاب و قبول خفیہ نہ میں اعلان کے ساتھ ہو۔

خاندان کے اندراسلام نے مردکو ناظم کی حیثیت دی ہےتا کہ وہ اپنے گھر میں نظم وضبط قائم

رکھے۔ بیوی کوشو ہرکی اور اولا دکو ماں اور باپ دونوں کی اطاعت و خدمت کا حکم دیا ہے۔ ایسے ڈھیلے 
ڈھالے نظامِ خاندانی کو اسلام پندنہیں کرتا جس میں کوئی انضباط نہ ہو اور گھر والوں کے اخلاق و
معاملات درست رکھنے کا کوئی بھی ذے دار نہ ہو نظم بہر حال ایک ذے دار ناظم بی سے قائم ہوسکتا ہے
معاملات درست رکھنے کا کوئی بھی ذے دار نہ ہو نظم بہر حال ایک ذے دار ناظم بی سے قائم ہوسکتا ہے
اور اسلام کے نزدیک اس ذے داری کے لیے خاندان کا باپ بی فطر تا موزوں ہے۔ گر اس کے معنی یہ
نہیں ہیں کہ مردکو گھر کا ایک جا بر وقا ہر حکم رال بنایا گیا ہے اور عورت ایک بے بس لونڈی کی حیثیت سے
اس کے حوالے کردی گئی ہے۔ اسلام کے نزدیک از دواجی زندگی کی اصل روح محبت و رحمت ہے۔
عورت کا فرض اگر شو ہرکی اطاعت ہے تو مرد کا بھی یہ فرض ہے کہ اپنے اختیارات کو اصلاح کے لیے
استعال کرے نہ کہ زیادتی کے لیے۔ اسلام ایک از دواجی تعلق کو اس وقت تک باتی رکھنا چا ہتا ہے جب
تک اس میں محبت کی شیر بنی یا کم از کم رفاقت کا امکان باقی ہو۔ جہاں یہ امکان باقی نہ رہے دہاں وہ

مرد کوطلاق اورعورت کوخلع کا عکم دیتا ہے۔اور بعض صورتوں میں اسلامی عدالت کو بیا ختیارات عطا کرتا ہے کہ وہ ایسے نکاح کوتوڑ دے جورحمت کے بجائے زحمت بن گیا ہے۔

خاندان کے محدود دائر سے باہر قریب ترین مرحدر شنے داری کی ہے، جس کا دائرہ کافی وسیح
ہوتا ہے۔ جولوگ ماں باپ کے تعلق سے یا بھائی اور بہنوں کے تعلق سے یا سرالی تعلق سے ایک دوسر سے
کے دشتہ دار ہوں اسلام ان سب کو ایک دوسر سے کا ہمدرد ، مددگار اور خم گسارد کھناچاہتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ
د'ذوی القرنی'' یعنی رشتہ داروں سے نیک سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں صلدری کی بار بارتا کیدگی گئ
ہے اور اسے بوی نیکی شار کیا گیا ہے۔ وہ مخص اسلام کی نگاہ میں سخت ناپندیدہ ہے جواپنے رشتہ داروں سے
سرد مہری اور طوطا چشمی کا معالمہ کر ہے۔ گر اس کے معنی بینیں ہیں کہ رشتہ داروں کی بچاطرف داری کوئی اسلامی کام ہے۔ اسی حمایت جوتی کے خلاف ہو، اسلام کے نزد یک جالمیت ہے۔ اس طرح اگر حکومت کا کوئی افسر پلک کے فرچ پر اقربا پروری کرنے گئے یا اپنے فیصلوں میں اپنے عزیزوں کے ماتھ بچارعایت کرنے لگے تو یہ بھی کوئی اسلامی کام نہیں ہے بلکہ ایک شیطانی حرکت ہے۔ اسلام جس صلہ رحی کا حکم دیتا ہے وہ اپنی ذات سے ہوئی چا ہے اور جی وافساف کی حد کے اندر ہونی چا ہے۔

رشتے داری کے تعلق کے بعد دوسرا قریب ترین تعلق ہمسائے گی کا ہے۔قرآن کی روسے ہمسایوں کی تین قسمیں ہیں۔ایک رشتہ دار ہمسایہ، دوسرا اجنبی ہمسایہ اور تیسرا وہ عارضی ہمسایہ جس کے پاس بیٹھنے یا چلنے کا آدمی کو اتفاق ہو۔ بیسب اسلامی احکام کی روسے رفاقت، ہمدردی اور نیک سلوک کے سخت ہیں۔ نبی کریم بیٹ فرماتے ہیں کہ جھے ہمسایے کے حقوق کی اتن تاکید کی گئے ہے کہ میں خیال کرنے لگا کہ شاید اب اسے وراثت میں حصہ دار بنادیا جائے گا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا ''وہ خص موں نہیں ہے، جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو۔' ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ''وہ خص ایمان نہیں رکھا جوخود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکارہ جائے۔' ایک مرتبہ آل حضرت سے عرض کیا گیا کہ ایک عورت بہت نمازیں پڑھتی ہے، اکثر روزے رکھتی ہے، خوب خیرات کرتی ہے مگر اس کی بدز بانی سے پڑوی عاجز ہیں، آپ نے فرمایا ''وہ دوز خی ہے۔' لوگوں نے عرض کیا کہ ایک دوسری عورت ہے جس میں بیخوبیاں تو نہیں ہیں مگروہ پڑوسیوں کو تکلیف بھی نہیں دیتی فرمایا ''وہ جنتی ہے۔'' آل حضرت نے لوگوں کو یہاں تک تاکید فرمائی کھی کہ اپنے بچوں کے لیے اگر پھل لاؤ تویا تو

ہمسابیہ کے گھر بھی بھیجو ورنہ تھیکے باہر نہ پھینکوتا کئریب ہمسابیکادل ندد کھے۔'ایک مرتبہ آپ نے فر مایا کہ اگر تیرے ہمسابیہ کی دائے تیرے بارے ہیں کہ اگر تیرے ہمسابیہ کی دائے تیرے بارے ہیں خراب ہے تو تو برا آ دی ہے۔ مخضر یہ کہ اسلام ان سب اوگوں کو جو ایک دوسرے کے پڑوی ہوں ، آپس میں ہمدرد، مددگاراور شریک رنج وراحت دیکھنا چاہتا ہے۔ ان سب کے درمیان ایسے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کے پہلو میں اپنی جان و مال اور چاہتا ہے کہ وہ سب ایک دوسرے کے پہلو میں اپنی جان و مال اور آبروکو محفوظ سمجھیں۔ رہی وہ معاشرت جس میں ایک دیوار چھر ہے والے دو آ دمی برسوں سے ایک دوسرے سے نا آشنار ہیں اور جس میں ایک معاشرت نہیں ہوکتی۔ دوسرے سے نا آشنار ہیں اور جس میں ایک معاشرت نہیں ہوکتی۔

اِن قریبی رابطوں کے بعد تعلقات کا وہ وسیع دائرہ سامنے آتا ہے جو پورے معاشرے پر پھیلا ہے۔اس دائرے میں اسلام ہماری اجتماعی زندگی کوجن بڑے بڑے اصولوں پر قائم کرتا ہے وہ مختصراً ایہ ہیں:

- ا ۔ نیکی اور پر ہیز گاری کے کاموں میں تعاون کرواور بدی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔(المائدہ:۲)
- ۲- تمھاری دوستی اور دشمنی خدا کی خاطر ہونی چاہیے، جو کچھ دواس لیے دو کہ خدااس کا دینا پہند کرتا ہےاور جو کچھرد کواس لیے روکو کہ خدا کواس کا دینا پہند نہیں ہے۔ (حدیث)
- ۳- تم وہ بہترین امت ہو جسے دنیا والوں کی بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ تمھارا کام نیکی کا تھم دینا اور بدی کورو کنا ہے۔ (آل عمران:۱۱۰)
- ۳- آپس میں بدگمانی نہ کرو، ایک دوسرے کے معاملات کا تجسس نہ کرو، ایک کے خلاف دوسرے کو نہ اللہ کے خلاف دوسرے کو نہ اکساؤ، آپس کے حسد اور انعض سے بچو، ایک دوسرے کی کاٹ میں نہ پڑو، اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بن کررہو۔ (حدیث)
  - ۵- مسمی کوظالم جانتے ہوئے اس کا ساتھ نہ دو۔ (حدیث)
- ۲- غیر حق میں اپنی قوم کی حمایت کرنا ایسا ہے جیسے تھا را اونٹ کنوئیں میں گرنے لگا تو تم بھی اس کی دم پکڑ کر اس کے ساتھ جاگرے۔(حدیث)
  - 2- دوسرول کے لیے وہی کھے پند کروجوتم خودایئے لیے پند کرتے ہو\_(حدیث)

#### اسلام كااقتضادي نظام

اِنسان کی معاشی زندگی کوانصاف اور راستی پر قائم رکھنے کے لیے اسلام نے چنداصول اور چند حدود مقرر کردیے ہیں تا کہ دولت کی پیدائش، استعمال اور گردش کا سارا نظام آنھیں خطوط کے اندر چلے جواس کے لیے کھینچ دیے گئے ہیں۔

دولت کی پیداوار کے طریقے اور اس کی گردش کی صور تیں کہا ہوں ، اسلام کو اس سوال سے
کوئی بحث نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو مختلف زمانوں میں تمدن کے نشو ونما کے ساتھ ساتھ بنتی اور بدلتی رہتی
ہیں۔ان کا تعین انسانی حالات وضروریات کے لحاظ سے خود بخو دہوجا تا ہے۔اسلام جو پچھ چاہتا ہے وہ
یہ ہے کہ تمام زمانوں اور حالات میں انسان کے معاشی معاملات جوشکلیں بھی اختیار کریں ان میں یہ
اصول مستقل طور پر قائم رہیں اور ان حدود کی لازما پابندی کی جائے۔

اسلامی نظار نظر سے زمین اور اس کی سب چیزیں خدانے نوع انسانی کے لیے بنائی ہیں۔

اس لیے ہرانسان کا یہ پیدائش حق ہے کہ زمین سے اپنارزق حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اس حق میں تمام انسان برابر کے شریک ہیں، کسی کو اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا، نہ کسی کو اس معاملے میں دوسروں پرتر جیح ہی حاصل ہوسکتی ہے۔ کسی خض یانسل یا طبقے پرالی کوئی پابندی ازروئے شرع عائد نہیں ہوسکتی کہ وہ رزق کے وسائل میں سے بعض کو استعمال کرنے کاحق دار ہی نہ رہے۔ یا بعض پیشوں کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے۔ اس طرح ایسے امتیاز اس بھی شرعاً قائم نہیں ہوسکتے جن پیشوں کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے۔ اس طرح ایسے امتیاز اس بھی شرعاً قائم نہیں ہوسکتے جن بنائی ہوئی ذریع بمعاش یا وسیارزق کسی مخصوص طبقے یانسل یا خاندان کا اجارہ بن کر رہ جائے ، خدا کی بنائی ہوئی زمین پر اس کے پیدا کیے ہوئے وسائل رزق میں سے اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا میں انسانوں کا کیساں حق ہے اورکوشش کے مواقع سب کے لیے کیساں کھلے ہونے چاہئیں۔

قدرت کی جن نعمتوں کو تیار کرنے یا کارآ مد بنانے میں کسی کی محنت و قابلیت کا کوئی دخل نہ ہووہ سب انسانوں کے لیے مباح عام ہیں۔ ہر مخص کوتق ہے کہ اپنی ضرورت بھران سے فائدہ اٹھائے۔ دریاؤں اور چشموں کا پانی، جنگل کی لکڑی، قدرتی درختوں کے پھل،خودرو گھاس اور چارہ، ہوااور پانی اور صحرا کے جانور، سطح زین پر حلی ہوئی کا نیس اس فتم کی چیزوں پر نہ تو کسی کی اجارہ داری قائم ہو تکتی ہے اور نہ ایسی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں کہ بندگانِ خدا کچھ دیے بغیران سے اپنی ضرور تیس پوری نہ کر سکیس۔ ہاں جو لوگ تجارتی اغراض کے لیے بڑے پیانے پران میں ہے کسی چیز کو استعال کرنا چاہیں تو ان پرٹیکس لگایا جا سکتا ہے۔

خدانے جو چیزیں انسان کے فائد ہے کے لیے بنائی ہیں انھیں لے کر بریکارڈ ال دینا تھی ہیں۔
ہے۔ یا تو ان سے خود فائدہ اٹھا و ورنہ چھوڑ دو تا کہ دوسرے اس سے متمتع ہوں۔ اس اصول کی بنا پر
قانون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زمین کو تین سال سے زیادہ مدت تک افقادہ حالت میں نہیں رکھ
سکتا۔ اگر وہ اس کو زراعت یا عمارت یا کسی دوسرے کام میں استعال نہ کرے تو تین سال گزرجانے
کے بعدوہ متر و کہ زمین بھی جائے گی۔ کوئی دوسر شخص اسے کام میں لے آئے تو اس پر دعوی نہ کیا جائے
گا وراسلامی حکومت کو بھی بیا ختیار ہوگا کہ اس زمین کوکس کے حوالے کر دے۔

جوتحض براہِ راست قدرت کے خزانے میں کوئی چیز لے اور اپنی محنت و قابلیت سے اس کو کار آ مد بنائے وہ اس چیز کا مالک ہے۔ مثلاً کسی افنادہ زمین کوجس پر کسی کے حقوق ملکیت ثابت نہ ہوں اگر کوئی شخص اپنے قبضے میں لے لے اور کسی مفید کام میں اسے استعمال کرنا شروع کردی تو اس کو بدو طل نہیں کیا جاسکا۔ اسلامی نظریے کے مطابق دنیا میں تمام مالکانہ حقوق کی ابتدا اسی طرح ہوئی ہے۔ پہلے پہل جب زمین پر انسانی آ بادی شروع ہوئی تو سب چیزیں سب انسانوں کے لیے مباح عام تھیں۔ پھر جس شخص نے جس مباح چیز کو اپنے قبضے میں لے کر کسی طور پر کار آمد بنالیا وہ اس کا مالک ہوگیا۔ یعنی اسے بیت حاصل ہوگیا کہ مباح چیز کو اپنے لیے خصوص رکھے اور دوسرے اسے استعمال کرنا چاہیں تو ان سے اس کا معاوضہ لے۔ یہ اس کا استعمال اپنے لیے خصوص رکھے اور دوسرے اسے استعمال کرنا چاہیں تو ان سے اس کا معاوضہ لے۔ یہ زانسان کے سارے معاشی معاملات کی فطری بنیا دے۔ اور اس بنیا دکو اپنی جگہ قائم رہنا جا ہے۔

جائز شری طریقوں سے جو مالکانہ حقوق کی کو دنیا میں حاصل ہوں وہ بہر حال احر ام کے مستحق ہیں۔ کلام اگر ہوسکتا ہے تو اس امر میں ہوسکتا ہے کہ کوئی ملکیت شرعاً صحیح ہے یانہیں۔ جوملکیتیں ازروئے شرع ناجائز ہوں انھیں بے شک ختم ہوجانا چاہیے۔ گر جوملکیتیں شرعاً صحیح ہوں ، سی حکومت یا کسی مجلس قانون ساز کو یہ جی نہیں ہے کہ انھیں سلب کرلے یا ان کے مالکوں کے شری حقوق میں کی قتم کی بیشی کرے۔ اجتماعی بہتری کا نام لے کرکوئی ایسا نظام قائم نہیں کیا جاسکتا جو شریعت کے دیے ہوئے حقوق کو پامال کرنے والا ہو۔ جماعت کے مفاد کے لیے افراد کی ملکتوں پر جو یا بندیاں شریعت

نے خود ہی لگادی ہیں ان میں کی کرنا جتنا بر اظلم ہے اتنا ہی بر اظلم ان پر اضافہ کرنا بھی ہے۔ اسلامی حکومت کے فرائض میں سے ہے کہ افراد کے شرکی حقوق کی حفاظت کرے اور ان سے جماعت کے وہ حقوق وصول کرلے جوشریعت نے ان پر عائد کیے ہیں۔

خدانے اپنی نعتوں کی تقسیم میں مساوات محوظہیں رکھی ہے بلکداپنی حکمت کی بناپر بعض انسانوں کربعض پرفضیلت دی ہے۔ حسن ،خوش آ وازی ،تن درسی ،جسمانی طاقسیں ، د ماغی قابلیتیں ، پیدائش ، ماحول اوراس طرح کی دوسری چیزیں سب انسانوں کو یکسان بیس ملیں۔اسیابی معاملہ رزق کا بھی ہے۔خداکی بنائی ہوئی فطرت خوداس کی متقاضی ہے کہ انسانوں کے درمیان رزق میں تفاوت ہو۔الہذاوہ تمام تدبیریں اسلامی نقط نظر سے مقصد اور اصول میں غلط ہیں جوانسانوں کے درمیان ایک مصنوعی معاشی مساوات قائم كرنے كے ليے اختيار كى جائيں۔ اسلام جس مساوات كا قائل ہے وہ رزق ميں مساوات بہيں بلكہ حصول رزق کی جدوجہد کے مواقع میں مساوات ہے۔ وہ جا ہتا ہے کہ سوسائٹ میں ایسی قانونی اور رواجی رکاوٹیں باقی ندر ہیں جن کی بنا پر کوئی شخص اپنی قوت واستعداد کے مطابق معاشی جِدوجہدنه کرسکتا ہو۔اورایسے امتيازات بهى قائم ندربيل جوبعض طبقول بسلول اورخاندانول كى بيدأتى خوش فيببى كوستقل قانونى تحفظات میں تبدیل کردیتے ہوں۔ بیدونوں طریقے فطری نامساوات کی جگہ زبردی ایک مصنوعی مساوات قائم کرتے ہیں۔اس لیےاسلام انھیں مٹا کرسوسائٹی کے معاشی نظام کوالی فطری حالت پرلے آنا چاہتا ہے جس میں ہر خص کے لیے کوشش کے مواقع کھلے ہوں ۔ مگر جولوگ جا ہتے ہیں کہ کوشش کے ذرائع اور نتائج میں بھی سب لوگوں کوز بردئتی برابر کر دیا جائے ،اسلام ان سے متفق نہیں ہے کیوں کہ وہ فطری نامساوات کو مصنوی مساوات میں تبدیل کرنا جا ہتے ہیں۔فطرت سے قریب تر نظام وہی ہوسکتا ہے جس میں ہر خض معیشت کے میدان میں اپنی دوڑ کی ابتدااس مقام اور اس حالت سے کرے جس پر خدانے اسے بیدا کیا ہے۔جوموٹر لیے ہوئے آیا ہے دہ موٹر ہی پر چلے، جو صرف دویا و الایا ہے دہ پیدل ہی چلے، اور جو لنگر ابیدا ہواہے وہ اُنگر اکر ہی چلنا شروع کرے۔ سوسائٹی کا قانون نہتو ایبا ہونا جاہیے کہ سب کی دوڑ زبردتی ہی ایک مقام اورایک ہی حالت سے شروع ہواور آ گے تک انھیں لاز ماایک دوسرے کے ساتھ باندھ رکھا جائے۔ بھس اس کے قوانین ایسے ہونے جا ہمیں جن میں اس امر کا کھلا امکان موجودرہے کہ جس نے ا پی دور اَنْکُرُ اکر شروع کی تھی وہ اپنی محنت و قابلیت سے موٹر پاسکتا ہوتو ضرور پائے اور جو ابتدا میں موٹر پر جلا تھاوہ بعد میں اپنی تا اہلی ہے کنگڑ اہو کررہ جائے تورہ جائے۔

اسلام صرف اتنابی نہیں چاہتا کہ اجتاعی زندگی میں بیمعاثی دوڑ کھلی اور بے لاگ ہو بلکہ پیجی جا ہتا ہے کہ اس میدان میں دوڑنے والے ایک دوسرے کے لیے بےرحم اور بے در د نہ ہوں۔ ہمدر داور . مددگار ہوں۔وہ ایک طرف اپنی اخلاقی تعلیم سے لوگوں میں بید نہنیت پیدا کرتا ہے کہ اپنے در ماندہ اور پسماندہ بھائیوں کوسہارادیں، دوسری طرف وہ تقاضا کرتا ہے کہ سوسائٹی میں ایک مستقل ادارہ ابیا موجود رہے جومعذوراور بےوسلیاوگوں کی مدد کاضامن ہو، جولوگ معاشی دوڑ میں حصہ لینے کے قابل نہ ہوں وہ اس ادارے سے اپنا حصہ یا ئیں، جولوگ اتفا قاتِ زمانہ سے اس دوڑ میں گریڑے ہوں انھیں بیا دارہ اٹھا کر پھر چلنے کے قابل بنائے اور جن لوگوں کو جدو جہد میں اترنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہواٹھیں اس ادارے سے سہارا ملے۔اس مقصد کے لیے اسلام نے ازروئے قانون پیر طے کیا ہے کہ ملک کی تمام جمع شده دولت پر دهائی فیصدی سالانه اور اس طرح پورے تجارتی سر مایه پر بھی دھائی فیصدی سالانه ز کو ہ وصول کی جائے۔ تمام عشری زمینوں کی زرعی پیداوار کا دس فیصدی یا پانچ فیصدی حصه لیا جائے۔ بعض معدنیات کی بیدادار کا بیس فیصدی حصدلیا جائے۔مویشیوں کی ایک خاص تعداد پر ایک خاص تناسب سے سالانہ زکو ہ نکالی جائے اور بیتمام سرمای غریبوں، تیموں اور مختاجوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے۔ بیا لیک ایسا اجتماعی انشورنس ہے کہ جس کی موجودگی میں اسلامی سوسائٹی کے اندر کوئی شخص زندگی کی ناگز برضرورت سے بھی محروم نہیں رہ سکتا۔ کوئی محنت کش آ دمی بھی اتنا مجبور نہیں ہوسکتا کہ فاقے کے ڈرسے خدمت کی وہی شرا نظامنظور کرلے جو کارخانہ داریا زمین دار پیش کررہا ہو، کسی شخض کی طاقت اس کم سے کم معیار سے بھی نیج ہیں گرسکتی۔جومعاشی جدوجہد میں حصہ لینے کے لیے ضروری ہے۔ فرداور جماعت کے درمیان اسلام ایبا تو ازن قائم کرناچا ہتا ہے، جس میں فرد کی شخصیت اور اس کی آزادی بھی برقراررہےاوراجماعی مفاد کے لیےاس کی آزادی نقصان دہ بھی نہ ہو بلکہ لازمی طور یر مفید ہو۔اسلام کسی ایسی سیاسی یا معاشی تنظیم کو پیندنہیں کرتا جوفر دکو جماعت میں گم کر دےاوراس کے ۔ کیے وہ آزادی باقی نہ چھوڑے جواس کی شخصیت کے حجے نشو ونما کے لیے ضروری ہے۔ کسی ملک کے تمام ذرائع پیدادار کوقومی ملکیت بنا دینے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ملک کے تمام افراد جماعتی شکنجے میں جکڑ جائیں۔اس حالت میں ان کی انفرادیت کا تحفظ وبقا سخت مشکل بلکہ غیرممکن ہے۔انفرادیت کے لیے جس طرح سیاسی اور معاشرتی آ زادی ضروری ہے اس طرح معاشی آ زادی بھی بہت بوی حد تک ضروری ہے۔اگر ہم آ دمیت کا بالکل استیصال نہیں کر دینا جا ہتے تو ہماری اجماعی زندگی میں اتن گنجائش ضرور دئنی چاہیے کہ ایک بند ہُ خدااپنی روزی آ زادانہ پیدا کر کے اپنے ضمیر کا استقلال برقر ارد کھ سکے اور اپنی ڈبنی اوراخلاقی قو توں کو اپنے رجحانات کے مطابق نشو ونما دے سکے۔ راتب بندی کارزق، جس کی تنجیاں دوسروں کے ہاتھ میں ہوں، اگر فراواں بھی ہوتو خوش گوارنہیں۔ کیوں کہ اس سے پرواز میں جو کوتا ہی آتی ہے محض جسم کی فربہی اس کی تلافی بھی نہیں کرسکتی۔

جس طرح اسلام ایسے نظام کونالپند کرتا ہے اسی طرح وہ ایسے اجتماعی نظام کوبھی پندنہیں کرتا جو افراد کو معاشرت اور معیشت میں بے لگام آزادی دیتا ہے اور اضیں کھلی چھٹی دے دیتا ہے کہ اپنی خواہشات میا اپنے مفاد کی خاطر جماعت کوجس طرح چاہیں نقصان پہنچا کیں۔ ان دونوں انتہا کس کے درمیان اسلام نے جومتوسط راہ اختیار کی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے فرد کو جماعت کی خاطر چند حدود اور ذے داریوں کا پابند بنایا جائے بھراسے اپنے معاملات میں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ ان حدود اور ذے داریوں کی ساری تفصیل بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ میں ان کاصرف ایک مختصر سانقشہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔

يمل كسب معاش كو ليجد دولت كمانے كذرائع ميں اسلام نے جتنى باريك بينى كے ساتھ جائز وناجائز کی تفریق کی ہے اتنی دنیا کے کسی قانون نے نہیں کی۔وہ چن چن کران تمام ذرائع کوحرام قرار دیتا ہے جن سے ایک شخص دوسرے اشخاص کو یا بدحیثیت مجموعی پوری سوسائٹی کو اخلاقی یا مادی نقصان پہنچا کراپی روزی حاصل کرتا ہے۔شراب اورنشہ آور چیزوں کا بنانا اور بیچنا کجش کاری اور رقص و سرود کا پیشه، جوا،سٹه، لاٹری،سود، قیاس اور دھو کے اور جھگڑے کے سودے ایسے تجارتی طریقے جن میں ا کیے فریق کا فائدہ بھینی اور دوسرے کا مشتبہ ہو، ضرورت کی چیزوں کوروک کران کی قیمتیں چڑھا نا اوراسی طرح کے بہت سے وہ کارو بار جواجماعی طور پرضرر رساں ہیں اسلامی قانون میں قطعی طور پرحرام کردیے گئے ہیں۔اس معاملے میں اگرآپ اسلام کے معاشی قانون کا جائزہ لیں تو حرام طریقوں کی ایک طویل فہرست آپ کے سامنے آئے گی اور ان میں بہت سے وہ طریقے آپ کوملیں گے جنھیں استعال کر کے ہی موجودہ سرمایہ دارانہ نظام میں لوگ کروڑیتی بنتے ہیں۔اسلام ان سب طریقوں کو ازروئے قانون بند کرتا ہے اور آدمی کو صرف ان ک<sup>ا</sup>ریقوں سے دولت کمانے کی آزادی دیتا ہے جن سے وہ دوسروں کی کوئی حقیقی اور مفید خدمت انجام دے کرانصاف کے ساتھا س کا معاوضہ حاصل کرے۔ حلال ذرائع ہے کمائی ہوئی دولت پراسلام آ دمی کے حقوقِ ملکیت تسلیم کرتا ہے مگر بیرحقوق بھی غیر محدود نہیں ہیں۔ وہ آ دمی کو پابند کرتا ہے کہ اپنی حلال کمائی کوخرچ بھی جائز راستوں ہی

میں کرے۔خرچ پراس نے الی قیودلگادی ہیں جن سے آدمی ایک سخری اور پاکیزہ زندگی تو بسر کرتا ہے گرعیا شیوں میں دولت اڑ انہیں سکتا۔ نہ شان و شوکت کے اظہار میں اس قد رحد سے گزرسکتا ہے کہ دوسروں پراس کی خدائی کا سکہ جمنے لگے۔ یجا خرچ کی بعض صورتوں کو تو اسلامی قانون میں صراحثا ممنوع تھر ایا گیا ہے اور بعض دوسری صورتوں کی اگر چہ صراحت نہیں ہے لیکن اسلامی حکومت کو بیہ اختیارات حاصل ہیں کہا بنی دولت میں ناروات صرفات کرنے سے لوگوں کو حکماً روک دے۔

جائز اورمعقول اخراجات سے جودولت آدمی کے پاس بچا سے وہ جمع بھی کرسکتا ہے، اور مزید دولت پیدا کرنے میں بھی لگا سکتا ہے۔ گر ان دونوں حقوق پر پابندیاں ہیں۔ جمع کرنے کی صورت میں اسے نصاب سے زائد دولت پر ڈھائی فیصدی سالا نہ ذکو ہ دینی ہوگی۔ کاروبار میں لگا تا چاہتو صرف جائز کاروبار ہی سگا سکتا ہے۔ جائز کاروبا خواہ خود کرے یا کسی دوسر کے واپناسر ماہیہ روپیہ، زمین یا آلات واسباب کی صورت میں دے کرنفع ونقصان کا شریک ہوجائے یہ دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ان صدود کے اندر کام کرکے اگر کوئی شخص کروڑ پتی بھی بن جائے تو اسلام کی نگاہ میں سے کوئی قابل اعتراض چز نہیں ہے بلکہ خدا کا انعام ہے کیکن جماعتی مفاد کے لیے وہ اس پر دوشر طیس عائد کرتا ہے۔ ایک سے کہ وہ اپنی ہے کہ وہ اپنی خواہ نور زرعی پیداوار پر عشر ادا کرے۔ دوسرے سے کہ وہ اپنی شجارت یا صنعت یا زراعت میں جن لوگوں کے ساتھ شرکت یا اُجرت کا معالمہ کرے ان سے انصاف کرے یہ انصاف کرنے پر مجبور کر دے گی۔

پھر جودولت ان جائز صدود کے اندر فراہم ہواس کو بھی اسلام زیادہ دیر تک سمٹانہیں رہنے دیتا بلکہ اپنے قانونِ وراشت کے ذریعے سے ہر پشت کے بعد دوسری پشت میں اسے پھیلا دیتا ہے۔اس معاطے میں اسلامی قانون کار بھان دنیا کے تمام دوسر بھوا نین کر بھانات سے مختلف ہے۔دوسر سے قوانین کوشش کرتے ہیں کہ جو دولت ایک دفعہ سٹ بھی ہوہ پشت در پشت سمٹی ہی رہے۔ برعس اس کے اسلام ایسا قانون بنا تا ہے کہ جو دولت ایک شخص نے اپنی زندگی میں فراہم کی ہووہ اس کے مرتے ہی اس کے قربی عزیز وں میں بانٹ دی جائے قربی عزیز نہوں تو دور کے دشتہ دار بہ حصد رسدی اس کے وارث ہوں۔اوراگر کوئی دور پرے کارشتہ دار بھی نہ ہوتو پھر سلم سوسائی اس کی تن دار ہے۔ بہقانون کی بودہ اگر ور کے دشتہ دار ہے۔ بہقانون کی بودی سر مایہ داری و زمین داری کو مستقل اور دائم نہیں رہنے دیتا۔ پھیلی ساری پابندیوں کے باوجوداگر دولت کے سمٹاؤے کوئی خرائی پیدا ہو بھی جائے تو یہ آخری ضرب اس کا از الدکردیتی ہے۔

#### اسلام كاروحانى نظام

اسلام کاروحانی نظام کیا ہے اور زندگی کے پورے نظام سے اس کا کیاتعلق ہے؟ اس سوال کو بچھنے

کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں جوروحانیت کے اسلامی تصور اور دوسرے نہ ہی
اور فلسفیا نہ نظام کے تصورات میں پایا جاتا ہے۔ یہ فرق ذہن شین نہ ہونے کی وجہ سے اکثر الیا ہوتا ہے کہ
اسلام کے روحانی نظام پر گفتگو کرتے ہوئے آدمی کے دماغ میں بلا ارادہ بہت سے وہ تصورات گھو منے لگتے
ہیں جوعمو آ'دروحانیت' کے لفظ سے وابستہ ہوگئے ہیں۔ پھراس البھون میں پڑکر آدمی کے لیے سیمجھنا مشکل
ہوجاتا ہے کہ آخریہ سوتم کا روحانی نظام ہے جوروح کے جانے بہچانے دائر سے گزر کر مادہ وجسم کے
دائرہ میں دخل دیتا ہے اور صرف خل ہی نہیں دیتا بلکہ اس پر حکم رانی کرنا چاہتا ہے۔

فلفہ و مذہب کی دنیا میں عام طور پر جو تخیل کار فر ما رہا ہے وہ یہ ہے کہ روح اور جسم ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں کا عالم جدا ہے، دونوں کے تقاضے الگ بلکہ با ہم خالف ہیں۔ان دونوں کی تقاضے الگ بلکہ با ہم خالف ہیں۔ان دونوں کی ترقی ایک ساتھ ممکن نہیں ہے۔روح کے لیے جسم اور مادے کی دنیا ایک قید خانہ ہے۔ دنیا کے کاروبار اور تعلقات اور دلچے بیاں وہ جھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں جن میں روح جکڑی جاتی ہے۔ دنیا کے کاروبار اور معاملات وہ دلدل ہیں جس میں پھنس کرروح کی پروازختم ہوجاتی ہے۔ اس تخیل کا لازمی نیچہ یہ ہوا کہ روحانیت اور دنیا داری کے راستے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوگئے۔ جن لوگوں نے دنیا داری اضیار کی وہ اول ہی قدم پر مایوں ہوگئے کہ یہاں روحانیت ان کے ساتھ نہ چل سکے گی۔ اس چیز نے ان کو مادہ پرسی میں غرق کر دیا۔معاشرت، تمدن، سیاست، معیشت غرض دنیوی زندگی کے سارے شعبر روحانیت کے طلب گار ہوئے۔ انھوں نے اپنی روح کی ترقی کے لیے ایسے راستے تلاش کے جو دنیا کے باہر بی باہر نکل جاتے ہیں۔ کیوں کہ ان کے زندگی سے مارے شعبی تھا جو دنیا کے اندر سے ہو کرگز رتا ہے۔ ان کے زند کی روح کی پروان چڑھانے کے لیے جسم کو شعمل کی نام خود نیا کے اندر سے ہو کرگز رتا ہے۔ ان کے زند کی روح کی پروان چڑھانے کے لیے جسم کو صفحل کرنا ضروری تھا۔ اس لیے انھوں نے ایسی ریاضی ایجاد کیس جونقس کو مارنے اور جسم کو بے حس یا ہوگا رہائی کی دوروں کی تا ہوگیں کی دوروں کی تو کی اسے اسے بھر کی دوروں کی تا ہوگیں کی دوروں کی تھا۔ اس لیے انھوں نے ایسی ریاضی ورقس کو مارنے اور جسم کو بیاس کی دوروں کی تھا۔ اس لیے انھوں نے ایسی ریاضی کی دوروں کی تھا۔ اس لیے انھوں نے ایسی دوروں کی مار نے اور جسم کو بیاس کی کار

کردینے والی ہوں۔ روحانی تربیت کے لیے جنگلوں، پہاڑوں اور عزلت کے گوشوں کو انھوں نے موزوں تربیت کے گوشوں کو انھوں نے موزوں تربیت ہم موزوں تربیت کے لیے جنگلوں تربیت کے مشغلوں میں خلل نہ ڈالنے پائے۔ روح کے نشو ونما کی کوئی صورت انھیں اس کے سواممکن نظر نہ آئی کہ دنیا اور دھندوں سے دست کش ہوجائیں اوران سارے رشتوں کوکائے بھینکیں جواسے مادیات کے عالم سے وابستہ رکھتے ہیں۔

پیرجسم وروح کے اس تضاد نے انسان کے لیے کمال کے بھی دو مختلف مفہوم اور نصب العین پیرجسم وروح کے اس تضاد نے انسان کے لیے کمال کے بھی دو مختلف مفہوم اور نصب بیدا کردیے۔ایک طرف دنیوی زندگی کا کمال جس کا مفہوم بیقر ارپایا کہ انسان صرف مادی نعمتوں سے مالا مال ہواوراس کی انتہا بیٹھہری کہ آ دمی ایک اچھار ندگی کا کمال، جس کا مفہوم بیقر ارپایا کہ انسان کچھ فوق الفری طاقت فوق الفطری طاقتوں کا مالک ہوجائے اور اس کی انتہا بیٹھہری کہ آ دمی ایک اچھار ٹیدیوسیٹ، ایک طاقت ور دور بین اور ایک نازک خورد بین بن جائے یا اس کی نگاہ اور اس کے الفاظ ایک پُرے دوا خانے کا کام دیے لگیس۔

اسلام کا نقط بنظر اس معاطیمیں دنیا کے تمام فدہی اور فلفیانہ نظاموں سے مختلف ہے۔وہ کہتا ہے کہ انسانی روح کو خدانے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ پچھ فرائض اور پچھ ڈے داریاں اس کے سپر و کی ہیں اور آخیں ادا کرنے کے لیے ایک بہترین اور موزوں ترین ساخت کا جہم اسے عطا کیا ہے۔ یہ جہم اس کو عطابی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپ اختیارات کے استعال اور اپنی متعلقہ خدمات کی انجام دہی میں اس سے کام لے۔ لہذا یہ جہم اس روح کا قید خانہ نہیں بلکہ اس کا کارخانہ ہے۔ اور اس روح کے لیے کوئی ترقی اگر ممکن ہے تو اس طرح کا خید خانہ نہیں ہے، جس میں انسانی روح کی کرے اپنی قابلیتوں کا اظہار کرے۔ پھرید دنیا کوئی دار العذ اب نہیں ہے، جس میں انسانی روح کی طرح آ کر پھنس گئی ہوبلکہ یہ تو وہ کارگاہ ہے جس میں کام کرنے کے لیے خدانے اسے بھیجا ہے۔ یہاں کی بیٹھ ریخ بین اس کے نقاضوں سے تمدن، کی بیٹ میں انسانی خلافت کے فرائض انجام دینے کے لیے اس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں فطرت کے نقاضوں سے تمدن، فرائض انجام دینے کے لیے اس کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں فطرت کے نقاضوں سے تمدن، معاشرت ، معیشت، سیاست اور دوسرے شعبہ ہائے زندگی اس کے لیے وجود میں آ کے ہیں۔ یہاں اگر کوئی روحانی ترتی ممکن ہے تو اس کی صورت یہ ہیں ہے کہ آ دمی اس کارگاہ سے منہ موڑ کر کی گوشے میں جا بیٹھے بلکہ اس کی صورت یہ ہیں۔ یہاں کارگاہ سے منہ موڑ کر کی گوشے میں جا بیٹھے بلکہ اس کی صورت یہ ہیں۔ یہاں کی تائم دی کے قابلیت کا شوت دے۔ یہ س

کے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ زندگی کا ہر پہلواور ہر شعبہ گویا امتحان کا ایک پر چہ ہے۔ گھر ،محلّہ ، بازار ، منڈی ، دفتر ، کارخانہ ، مدرسہ ، کجہری ، تھانہ ، چھا وئی ، پارلیمنٹ ، امن کانفرنس اور میدان جنگ سب مختلف مضمونوں کے پر ہے ہیں جواسے کرنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ وہ اگران میں سے کوئی پر چہمی نہ کرے یا اکثر پر چوں کوسادہ چھوڑ دے تو نتیج میں آخر صفر کے سواکیا پاسکتا ہے۔ کامیا بی اور ترقی کا امکان اگر ہوسکتا ہے تو اس طرح ہوسکتا ہے کہ وہ اپنا سارا وقت اور اپنی ساری توجہ امتحان دینے میں صرف کرے اور جتنے پر ہے بھی اسے دیے جائیں ان سب پر بچھ نہ بچھ کرکے دکھائے۔

اس طرح اسلام زندگی کے راہبانہ تصور کورد کردیتا ہے اور انسان کے لیے روحانی ترقی کا راستہ دنیا کے باہر سے نہیں بلکہ اندر سے نکالتا ہے۔ روح کی نشو ونما اور بالیدگی اور فلاح و کامرانی کی اصل جگہ اس کے نزدیک کارگاہ حیات کے عین منجد ھار میں واقع ہے، نہ کہ اس کے کنارے پر۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ہماری روح کی ترقی اور تنزل کا معیار کیا پیش کرتا ہے۔ اس سوال کا جواب اس فلافت کے نصور میں موجود ہے جس کا ابھی میں ذکر کر چکا ہوں۔ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسان پنچ پورے کارنامہ حیات کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس کا فرض یہ ہے کہ ذمین میں جو ختیارات اور ذرائع اسے دیے گئے ہیں آخیس خدا کی مرضی کے مطابق استعال کرنے میں صرف ختیارات اور ذرائع اسے دیے گئے ہیں آخیس خدا کی مرضی کے مطابق استعال کرنے میں صرف کرے جن ختیا تھا ہے۔ ان میں ایس اور ختیاں اس راہ میں صرف کردے کہ رویہا فتیار کرے جو خدا کو پند ہے اور فی الجملہ اپنی تمام کوششیں اور مختیں اس راہ میں صرف کردے کہ زمین اور اس کی زندگی کا انظام اتنا بہتر ہو چتنا اس کا خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس خدمت کو انسان جس قدر زیادہ احساس فرم داری، فرض شناس ، اطاعت وفر ماں برواری اور ما لک کی رضا جوئی کے ساتھ انجام زیادہ احساس فرم داری، فرض شناس ، اطاعت وفر ماں برواری اور ما لک کی رضا جوئی کے ساتھ انجام کی تکا ہی سروحانی ترقی ہے۔ اس خدا سے در سے گا اور خدا سے قریب ہوگا اور خدا کا قرب ہی اسلام کی نگاہ میں روحانی ترقی ہے۔ اس خدا سے دور رہے گا اور خدا سے دور رہے گا ور خدا سے دور رہے گا اور خدا سے دور رہے گا ور خدا سے دور رہے گا اور خدا سے دور رہے گا ور خدا سے دور رہے گا دور کو سے سے دور رہے گا دور کی کی راد کی کی رہ کی کی کی کا م اسلام کی زبان میں میں میں کو تر اور کی کیا م اسلام کی زبان میں میں کی کر کی کو کر کی کر کے کی کر کے کیا م اسلام کی کیا کر کر کیا م اسلام کی کر کی کی کر کے کر کیا کی کر کے کر کی کر کر

اس تشریح سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اسلامی نقط نظر سے دین دار اور دنیا دار دونوں کا دائرہ عمل ایک ہی ہے۔ بلکہ دین دار آدمی دنیا دار دونوں کا دائرہ عمل ایک ہی ہے، ایک ہی کارگاہ ہے جس میں دونوں کا م کریں گے۔ بلکہ دین دار آدمی دنیا دار سے بھی زیدہ انہاک کے ساتھ مشغول ہوگا۔ گھرکی چار دیواری سے لے کر بین الاقوامی کا نفرنس کے چورا ہے تک جسے کھی دنیا دار کے برابر بلکہ اس سے پھی دندگی کے معاملات ہیں، ان سب کی ذھے داریاں دین دار بھی دنیا دار کے برابر بلکہ اس سے پھی بڑھ کر ہی اے باتھوں میں لے لے گا۔ البتہ جو چیز ان دونوں کے راستے الگ کر دے گی وہ خدا کے ساتھ

ان کے تعلق کی نوعیت ہے۔ دین دار جو کچھ کرے گا اس احساس کے ساتھ کرے گا کہ وہ خدا کے سامنے فرے دار ہے، اس غرض سے کرے گا کہ اسے خدا کی خوش نودی حاصل ہواور اس قانون کے مطابق کرے گا جو خدا نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اس کے برعکس دنیا دار جو کچھ کرے گا غیر ذمے دارانہ کرے گا۔ خدا سے بیناز ہوکر کرے گا اور اپنے من مانے طریقوں سے کرے گا۔ یہی فرق دین دار کی پوری مادی زندگی کو مراسر روحانی زندگی بنادیتا ہے اور دنیا دار کی ساری زندگی کو روحانیت کے نور سے محروم کر دیتا ہے۔

اب میں مخضر طور پڑآ پ کو بتاؤں گا کہ اسلام دنیوی زندگی کے اس منجد هار میں انسان کے روحانی ارتقا کا راستہ س طرح بنا تا ہے۔

اِس راستے کا پہلاقدم ایمان ہے۔ یعنی آ دمی کے دل ود ماغ میں اس خیال کا بس جانا کہ خدا ہی اس کا مالک، حاکم اور معبود ہے، خدا کی ہی رضااس کی تمام کوششوں کا مقصود ہے اور خدا ہی کا تھم اس کی زندگی کا قانون ہے۔ بیہ خیال جس قدر زیادہ پختہ اور رائخ ہوگا اتن ہی زیادہ کمل اسلامی ذہنیت ہے گی اور اسی قدر زیادہ ٹابت قدمی کے ساتھ انسان روحانی ترقی کی راہ پرچل سکے گا۔

اِس راہ کی دوسری منزل اطاعت ہے۔ یعنی آ دمی کا بالفعل! پنی خود مختاری ہے دست بردار ہو جانا اور عملاً اس خدا کی بندگی اختیار کر لینا جسے وہ عقید تا اپنا خدانسلیم کر چکا ہے۔ اسی اطاعت کا نام قرآن کی اصطلاح میں اسلام ہے۔

تیسری منزل تقوی کی ہے جسے عام فہم زبان میں فرض شنای اوراحساس ذہے داری سے
تعبیر کر سکتے ہیں۔تقویٰ ہیہ ہے کہ آ دمی اپنی زندگی کے ہر پہلو میں سیجھتے ہوئے کام کرے کہا ہے اپنے
افکار، اقوال اور افعال کا خدا کو حساب دینا ہے۔ ہراس کام سے رک جائے جس سے خدا نے منع کیا
ہے، ہراس خدمت پر کمر بستہ ہوجائے، جس کا خدانے حکم دیا ہے اور پوری ہوش مندی کے ساتھ حلال و
حرام ، صحح وغلط اور خیر و شرکے درمیان تمیز کرتا ہوا چلے۔

آخری اورسب سے اونچی منزل احسان کی ہے۔احسان کے معنی سے ہیں کہ بندے کی میں ماری کے میں کہ بندے کی میں خدا کی مرضی کے ساتھ متحد ہو جائے۔جو کچھ خدا کی پہندے کی اپنی پہند بھی وہی ہواورجو کچھ خدا کو ناپبند ہے بندے کا اپنا دل بھی اسے ناپبند کرے۔خدا جن برائیوں کو اپنی زمین میں دیکھنا نہیں جا ہتا ، بندہ صرف خود ہی ان سے نہ بچے بلکہ آخیس دنیا سے مثاد سے کے لیے اپنی ساری قوتیں اور اپنے سارے ذرائع صرف کردے اور خدا جن بھلائیوں سے اپنی زمین کو آراستہ دیکھنا چا ہتا ہے بندہ صرف

ا پنی ہی زندگی کوان سے مزین کرنے پراکتفانہ کرلے بلکہ اپنی جان لڑا کر دنیا بھر میں انھیں پھیلانے اور قائم کرنے کی کوشش کرے۔اس مقام پر پننج کر بندے کواپنے خدا کا انتہائی قرب نصیب ہوتا ہے اور اس لیے بیانسان کے روحانی ارتقا کی بلندترین منزل ہے۔

روحانی ترقی کابیراستہ افراد ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ جماعتوں اور قوموں کے لیے بھی ہے۔
ایک فرد کی طرح ایک قوم بھی ایمان ، اطاعت اور تقویٰ کی منزلوں سے گزر کراحیان کی انتہائی منزل
تک پہنچ سکتی ہے اور ایک ریاست بھی اپنے پورے نظام کے ساتھ مومن ، مسلم ، متقی اور محسن بن سکتی
ہے۔ بلکہ در حقیقت اسلام کا منشامکمل طور پر تو پورا ہی اس وقت ہوسکتا ہے جب کہ ایک پوری قوم کی قوم
اسی راہ پرگامزن ہواور دنیا میں ایک متقی اور محسن ریاست قائم ہوجائے۔

اب روحانی تربیت کے اس نظام پر بھی ایک نگاہ ڈال کیجئے جوافراداورسوسائٹی کواس طرز پر تیار کرنے کے لیےاسلام نے تجویز کیا ہے۔اس نظام کے چارار کان ہیں:

پہلارکن نماز ہے۔ بیروزانہ پانچ وقت آدمی کے ذہن میں خداکی یاد تازہ کرتی ہے،اس کا خوف دلاتی ہے،اس کا خوف دلاتی ہے،اس کی محبت بیدا کرتی ہے،اس کے احکام بار بارسامنے لاتی ہے،وراس کی اطاعت کی مشق کراتی ہے۔ بینماز محض انفرادی نہیں ہے بلکہ اسے جماعت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے تاکہ پوری سوسائی مجموعی طور پر روحانی ترتی کی اس راہ پر سفر کرنے کے لیے تیار ہو۔

دوسرا رکن روز ہ ہے۔ جو ہر سال پورے ایک مہینے تک مسلمان افراد کوفر دأ فردأ اور مسلم سوسائٹی کو بحیثیت مجموئ تقویل کی تربیت دیتار ہتا ہے۔

تیسرارکن زکو ہے جومسلمان افراد میں مالی ایثار ، آپس کی ہمدر دی اور تعاون کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ آج کل کے لوگ غلطی سے زکو ہ کو' نیکس' کے لفظ سے تبییر کرتے ہیں۔ حالاں کہ زکو ہ کی روح ، نیکس کی اسپرٹ سے بالکل مختلف ہے۔ زکو ہ کے اصل معنی نشو ونما اور پا کیزگ کے ہیں۔ اس لفظ سے اسلام بیر حقیقت آ دمی کے ذہن شین کرتا ہے کہ خدا کی محبت میں اپنے بھائیوں کی جو مالی امدادتم کروگاہیں سے تمھاری روح کو بالیدگی اور تمھارے اخلاق کو پا کیزگی نصیب ہوگی۔

چوتھارکن جے ہے۔ بیخدا پرتی کے محور پراہل ایمان کی ایک عالم گیر برادری بنا تا ہے اور ایک ایسی بین الاقوامی تحریک چلاتا ہے جود نیامیں صدیوں سے دعوت حق پر لبیک کہدر ہی ہے اور ان شاء اللہ ابدتک کہتی رہے گی۔